

بسم التزادحن الرجم

الصورة والسلام عليك يا رسول الله الله

からいかがいまするできるから

بِسُواللهِ المَّكَوْمُنِ السَّحِيُوا فَيُ

## كۇزىي دريا

#### واكثراقبال اعداخترالقادرى

کئی برئ قبل ہندوستان کے ایک اخبار میں ایک مغمون شائع ہوا تھا، جس میں یہ تا بت کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ حضوراکرم نورمجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ تومعراج ہوئی اور منہ ہی دیدار اللی ۔ فقیراس کے جواب سے طور پر حضرت امام احمد رضا محدت برای علیہ الرحمہ کے رسالہ مبادکہ "منبہ المنبیہ بوصول الحبیب الی العرش والرویہ" کو تہیل کرکے دو حضوں میں الگ الگ عنوان کے تحت مرتب کیا تھا۔

ورحمت عالم صلى التدعليه وسلم اور ديدا رالهى

در حمت عالم صلى التدعليه وسلم اور عالم بيدارى مين معراج.
اخوالذكر مين مختقر ولائل كي سائة حضور عليه الصلواة والسلام كا عالم بيدارى مين مذهرف آسمالون بلكه عرش يك جا ناتابت كيا كيا سب خواجش تقى كه اس عنوان بركون فا هنل تفصيلى مقاله تحرير كمرس بيناني حضت علامه محد في المحداوليي رضوى الدلهالى في المراح وفي كاسامان مهياكيا - اس رساله مين آب ني دهرون المراكز وفي كاسامان مهياكيا - اس رساله مين آب ني دهرون سير ولائل سيري تن تك

| عرشيه                                   | (i          |
|-----------------------------------------|-------------|
| علام في فيض احراد ليي رضوي              | تصنیف       |
| ڈاکٹراقبال احداخترالقادری               | _ 7.5       |
| مولانا مرفرازا حداخترالقادري            | E a         |
| يحوماري افتخارملني                      | نحطاطَی     |
| ۸٠                                      | صفحات       |
| دایک بزاد)                              | تعداد       |
|                                         | مسن انتاعیت |
| مقصود حين اوليسي قاوري                  | معاون       |
| ۲۵٪ روسیب<br>فنینِ رضا بیب کینینز کرامی |             |
| فيفنِ رضا بيب ليتينز ، كراجي            | ناشر        |

# - iningdiende

فيفن رضا بلېكيشز، آد-۳۱، بلاك نمبريدا، كراچي مكتبهٔ اوليدير رضويه، ميراني ميراني رود، بهاولپور

مطبوعه المختار يبلكينينزكراجي فون ١٥١٥٠ \_\_\_

بسميالته الرجفي الرحيع الحمدُ لله الحتّان المتّان أوالصّلاة والسلامعلى حبيب الرّحمن أه محمد والمصطفى صاحب القرآن أه وأشهد ان لا اله الدّها لله الملك الدّيّان و اللهدان سيّدنا ومولانا محمداً عبدة ورسوله المهويثُ في آخرالزمان، صلى الله تعالى علي وعلى اله وصحبه مادام التران بعض نادان اور بخيل الطبع لوگ مصنور اكرم صلى الشرعليه ولم كا

معراج شریف میں عرش مک تشریف لے جانے کا انکار کرتے ہیں ایہ ان کی عقل کی مزابی ہے فعتیر نے بیش نظر دسالہ عرشیہ این لائل كرساته يبى ثابت كياب كرحبيب فداصلى التدعليه وسلم عرش

فقيرى وعيرتهانيف جديره طرح اس رسالي كافابرى باطنى حن بجي حفزت علامه واكطرا قبال احد اخترالقا درى مظل العالى كى توجه وعنايات كالمرب وه خود بحى علم وفن اور شراييد في منت كح وكر سے مالا مال ہيں ۔ اور ان كى كرير كے حوث كا توجواب نہیں۔اللہ تعالی انہیں بہترین جزائے خیرعطا فرمائے را مین)

مدين كابعكارى ابوالصالح فيفين حاديري فوي فزلة

مانا ثابت كياب بكمنكرين كاعتراضات كيفسيل وابات دیتے ہوئے ان کا بھر پاوری اسم بھی فرمایا ہے۔ آپ کے د لاعل نہابیت قوی اور مقوس ہیں۔ جا بجا حوالہ جات کے استمام نے اس رسالہ کوعلمی و تفقیقی و نیامیں لا کھواکیا ہے يه دماله د كھينے اگر جيہ استى د، ٨ معنى ت پرمشتمل ہے مگر در مقبقت معنف نے کوزے میں دریا بند کردیا ہے۔ آج کی معروف دُنیاس وقت کی قلت ہے اس لحاظ سے مجم مناسب ہے۔ اگر اسے مزید بھیلا دیا جاتا تو کئی سو

حفرت مصنف كي ذات علمي طقون مين كسي تعارف كى محتاج بنيس ررب كائنات نے لين حبيب على الصاوة والله مے طفیل موصوف کوعلم وفن کے خزانوں سے خاص حقتہ عطا فرمایا ہے جس برآب کی دوسرار سے تجاوز تصانیف ولالت كرتى بيس آب كوحضرت امام احمد رضا عليه الرحمة كى برالعلوم شخصيت سے فاص كا در ہے اوراسى فاص لگاؤنے اس برالعلوم سے تکلنے والے دریا مے علم دفن كوات كى ذات سى موجزن كرديا ، جنائي علام اوليى ی ذات ازخود کوز سے سی دریا "کی مثل ہے۔

التدتعالى اس دريات علم دفن سے عالم اسلام كوتا درسراني عطافرملئے دآمین اقبال حراخة القادري

(۲۳ رفعان لا ركاسيه) 3/5/16-317/5-8-2

ا غياث اللغات مين بي كرفلك الافلاك فلك الافلاك عبارت ب نلك اعظم سے كر وه آسمالوں كاسمان ب معنىس برفيط ب اورشرع مين اى كوعرش كهت ہیں۔ واضح ہوكہ عالم عبارت ہے كرة افلاك اورعناصر كے لجوعه سے اورا فلاک تربرتد بوستہائے بیاڑ نوکے بی مجدان کے ایک فلک الافلاک ہے كر جميع افلاك برمحيط ہے اور ابتداء آسما نوں كى فلك الافلاك سے ہے اور فلک فتر پر منتہی ہوئی ہے۔ جنائجہ فلک الافلاک کے نيج فلك بشتم ب علماء علم برئيت وريا منى اس كوفلك توابت اور فلک البرو اچ کہتے ہیں۔ اس کے نیچے فلک زعل سے حس کو ساتوان آسمان کہتے ہیں، اس کے نیچے فلک مشتری ہے حب کو چٹا آسان کتے ہیں۔اس کے نیعے نلک مرت ہے جن کو پانخواں اسمان کہتے ہیں۔اس کے نیچے فلک شمس ہے جس کوچوتھا اسمان كبتے ہیں اس كے نيچے فلك زمرہ ہے جس كوتميسرا آسان كہتے ہيں اس کے نیجے فلک عطار دہے جن کو دوسرا آسمان کہتے ہیں۔اس کے نیجے فلک قمرہے جس کوبہلا آسمان کہتے ہیں اوران آسمانوں کے نیجے طبقات عناصرارلعم ہیں لعنی فلک قرے نیچے کرہ آب اور درمیان كرة كب كيكرة فاك ب مؤكرة آب اوركرة فاك دونون ملكر ایک کرہ کا عکم رکھتے ہیں کہ آب نے فاک کا پورا احاطرنبیں کیا بلکہ ربع زمین کشاده ب اور واضح بوکه دور کرهٔ زمین کا بوبس بزار كوس اورطول ربع مسكون كالمشرق سيمغرب تك بالمنهزادكوس



عرش معلّی کے ایک ہزادستون ہیں۔ ایک روایت ہے کاس کے تین منو بلے ہیں ایک پایہ سے دُوسر سے بایہ تک بین ہزار سال کی راہ ہے۔ ہرایک پایہ پر بے شمار فرشتے صف بستہ گھراڈ النے والے ہیں۔ السّرتعالی اپنی فقررت کا ملہ سے اس کی حفاظت مشرماً ا ہے۔ (ب ۱۱۔ التوب، دورح البیان)

یا در ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین، عرمض معلی کے گھر ہے میں ہیں۔ زمین وآسمان میں پیدا ہونے والی ہر چیز کا عرش معلی نے اس کا نام عرش معلی نے اس کا نام فلک الافلاک بھی ہے۔ غیاث اللغات میں اس کا نقشہ لوں ہے۔ فلک الافلاک بھی ہے۔ غیاث اللغات میں اس کا نقشہ لوں ہے



فرستون کا ئیرز ہے کاسسے وہ تمام انسانوں کو دیکھ اسے بن تاكه وه قيامت مين ان كي متعلق گوا بي ديسكين. (فائده) عالم مثال وتمثال عرش مي سے جيسے عالم اللس كرسى ميں ہے دروح البيان بيا) ا صاحب دوح البيان رحم التدني فرمايا كالميرے شيخ قدى سرەنے اپنے حضرت النمان م المال عرفانيه من المحاب جية ب انسان كبيراورعرمش كريم انسان صغير ہے۔ عرش عظيم اورانسان كبيركا ظامرمتبدل ومتغير بحرتا رمتلب ليكن اسكا باطن دائماً ايك حالت به بوتليد عرمش كريم اورانان صغير كا باطن متغيرومتبدل موتاب ليكن اسكا ظامرايك طال بردبتاب

صاحب روح البيان المنطقة قدى سره كے مذكورہ بالا بيان كى تحقيق كى تحقيق كى تحقيق كى مربے شيخ دضى الله تعالى عنه

کے کلا) مذکور کا مطلب یہ ہے کہ عرش عظیم سے مراد وہی عرش محیط ہے جے ملکوت سے تعبیر کیا جا تا ہے اور اس کے ظاہر سے اس سے مائخت باتی احبرام و فلکیات مراد ہیں جے عالم کون و فساد کہا جا تکہ یہ اسٹیاء عرش کے نیچ ظاہر ہیں۔ اس لیٹے ان میں تغیرو تبدل بھی ہے اور کون وفساد

صدرالا فاضل مکھتے ہیں کہ

"ا ورمقا) مجود مقا) شفاعت ہے کہ اس میں اولین واخرین معنور کی جمد کریں گے۔ اسی پرجمہور ہیں، دخزاش العرفان )

اورروح البیان میں ہے کہ مقا مجمود عرش ایک علی مقا) محدود عرش ایک علی مقا) میں ایسے کہ مقا محدود عرش ایک علی مقا) میں ہے۔ دوسرایہ کہ عرض کتا ب الابرار کا معدن ومخزن ہے گما قال ان کتا ب الابرار عنی علیہیں، علاویہ ازیں عرض معسنی کما قال ان کتا ب الابرار عنی علیہیں، علاویہ ازیں عرض معسنی کما قال ان کتا ب الابرار عنی علیہیں، علاویہ ازیں عرض معسنی کے

ہے اس لئے کمجوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنان میں فرما یا ہے

"عسىان يبعثل دَيْك مقاما محموداً" قريب بي كتمارا

رب اليي عِكْم كفواكر مع جهال سب تهاري جدكري وحفرت

ا علارتسطلان موابب من محصة بين كه قد رختلف العلماء في اسراء ولحداواسراءان مرة بروحه وبدئ يقظة بروحه وجساع من المسجد الحرام الى المسجد الاقطى تمر مناما من المسجدالا قطالى العرش فالحق ادنه اسراء واحدبرود وجسده يقظة فى القصت كلها والى هذا ذهب الجهوره نعلاء المحدثين والفقهاء والمتكلمين

علماء كواخلاف ہواكم معراج اكب ہے يا دو-ايك بار روح وبدن اقدس کے ساتھ بیداری میں اور ایک بارخاب میں یا بداری میں روح ویدن مبارک کے مائة معجدا لحرام مع معجدا قطة تك تجرخواب مي ولال سے عرض تک اور حق یہ ہے کہ وہ ایک ہی اسراء ہے ادر سارے قصے میں یعنی منجدالحرام سے عرش اعمالی تک بیداری میں روح وہدن اطہر بی کے ساتھ ہے جهور علماء محدثين وفقها ومتكلمين سبكا اتفاق ب (۲) اسى ميں ہے۔ المعاریج عشرة (الیٰ قولہ)العاشر الى العرش معراجيں دس ہوئيں دسوي عرش تك. (السيس بع قدورد في الصيح عن النيرضي الله تعالى عنه قال عرج بي جبريل الى سدرة المنتط ودناالجار رب العزة فتدلى فكان قاب قوسين اواوني مذليه على ما في عديث شريك كان فوق العرش ميح بخارى شرايف مين الني رصى الله تعالى عنه سے بے رسول الله صلے الله عليه

كويمى قبول كرتى ہے بخلاف عرش كے باطن كے كدوه اس ک اپنی ذات ہے۔اس کا ایک مالت پر رہنا مزوری ہے اورعرش كريم جے انان كبير سے تعبير كيا گيا ہے اس كا الل سرسے اس کی عمراور زندگی مراد ہے۔ وہ ایک ہی مالت پر رہتی ہے بخلاف اس کے باطن کے کراس اس کا قلب مراد ہے اور وہ متبدل متغیر ہوتی رہتی ہے اسی لیے اسے افکار و نقلیات گھیرے رہتے ہیں اس کتے کہ وہ متبدل بھی ہے اورمتغیر بھی اور اللہ تعالی ہرعرش ظاہری وباطنی اور سراول وآخر کا رہ اور خالت ہے۔ (روح البيان كا)

محضود مرور عالم صلح الشرعلي وآله وسلم عرش کی آبادی نے فرمایا کہ میں نے شبع سراج عراق مے نیچے ستر شہر دیھے۔ ہر شهرتهارى تمام دُنياسے ستر كنا برا تقا اوروہ تمام ملائكم رام سے بر تھے جوہرایک سبع میں معروف ہے اور این تبیح میں عرف کرتے ہیں الله عراغف لمن اغتسل بوه الحبعة " لعالله جمع كرديفل 

وآبه وسلم عرش پربدنفس نفیس اوربحالت بیداری تشرلف کیکئے

الجنتہ و وصولہ الی لعرش اوطرف العالم کما سیا تی کل ذلک بھسدہ یقظۃ ۔ میجے اعادیث دلالت کرتی ہیں کہ حفنور اقدیس صلے اللہ تعالئے علیہ وسلم شب اسری جنت ہیں تشریف ہے گئے اور عرش تک پہنچے یا عالم کے اسس کنار ہے تک کہ آگے لامکان ہے۔ اور یہ سب بیداری میں مع جسم مبادک تھا۔

(٨) حفرت سيرى شيخ اكبرا م محى الدين ابن عزلى رضى النرتعالي عنه فتوحات مكيه شرليف باب٣١٩ بين خرماتے ہیں ، اعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان خلقه القرآن وتخلق بالاسماء وكان الترسيحية وتعالى ذكر في كتاب العزيزان تعالى استوى على العرش على طريق التمدح والثناءعلى نفسه اذكان العرش اعظم الاجسام فجعل لنبيبه عليه الصلوة والسلام من بذا لاستوأ ونسبته علىٰ طريق التمدح والثناء به عليه حيث كان اعلیٰ مقتام ينتهلى اليدمن امرئ برمن الرسل عليهم الصلؤة والسلام وذلك يدل على انه اسرئ به صلى الترتعالى عليه وسلم بجسمه ولوكان الاسرابدرويا لماكان الاسراء ولاوسول اليانزا المقام تمدها ولا وقع من الاعراب انكار على ذلك-رسول الترصلي الترتعالى عليه وسلم كاخلق قرآن تها اور حفوراساء الهيرى خودخصلت ركفة تحصاورالشر سجان وتعالی نے قرآن کریم میں اپنی صفات مدح سے

وآلہ دسلم فرمیاتے ہیں میرے ساتھ جبریل نے مدرۃ المنتے مک عروج کیا اور جاررب العزۃ جل جلالہ نے فووندلی فرمایا تو فاصلہ دو کما نوں بلکہ ان سے کم کا رہا یہ تدلی بالائے عرمض تھی۔ جیسا کہ حدیث شراییت میں ہے۔

ملامہ شہاب خفاجی نسیم الریاض شرح شفائے اما کا منی عیاض میں فرماتے ہیں ورد فی المعراج الم صلے اللہ کا منی عیاض میں فرماتے ہیں ورد فی المعراج الم صلے التحالی علیہ وسلم لما بلغ سدرة المنتبے جاءہ بالرفزف جبریل علیہ السلاۃ والسلام نتنا ولہ فطاربہ الی العرش مدیث معراج میں وارد ہوا کہ جب حضورا قدس صلے اللہ تعالیے علیہ وسلم سدرۃ المنتہے بہنچ جربل علیہ السلام رفزف حاضر لائے دہ حضور علیہ السلام کولے کرعرش تک اُڈگیا

ا سی عدی علیہ الرحمہ نے اسی طرف یوں اشارہ فرمایا ہے۔ فرمایا ہے۔

چناں تیز در تہ قربت برا ند کہ در سدرہ جبریل زوبازہ ند کی نسیم الریاض میں ہے۔وعلیہ پدل میجے الاحا دیث الآحا والدائیۃ وخولہ صلی الٹرتعا لی علیہ وسلم

سرية من موم ليلا الى حرم كما سرى البدر في داج من الم وبت ترقى الى ال ظه منزلة من قاب قوسين لم تدرك لم ترم خفضت كل مقام بالاضافة ا ذ نوديت بالرقع مثل المفروالعلم فخرت كل فخار غير مشترك وجزت كل مقام غير مزوسهم یعنی یا رسول الندائب رات سے ایک مقورے سے حقة بن حرم مكرمعظم سے بيت الاقعظى طرف تشريف فرما ہوئے۔ جیے اندھیری رات میں پودھویں کاچاند بطے اور صفوراس شب میں ترقی فرماتے رہے بہاں سک کہ قاب قوسین کی منزل سنجے جونہ کسی نے یہ بائ نرکسی کوائس کی ہمتت ہوئی حضور نے اپنی نسبت سے تما مقامات كوبيت فرما ديار جب حفور دفع كيلئ مفرد علم کی طرح ندا فرمانے کئے مصور نے برالیا فی جمع فرماليا جوقابل شركت منتها اور حفور براى معام

عرش پراسوا بیان فرمایا تواس نے اپنے جیب ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی اس صفت استوی علی العرش کے پر توسع مدح ومنقبت بخشی کرعرش وہ اعلی مقا ہے پر توسع مدح ومنقبت بخشی کرعرش وہ اعلی مقا ہے ہر تو دراس سے ثابت ہے کہ دسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسراء مع مبارک تھا کہ اگر خواب ہوتا تو اسراء اوراس مقام استوا علی العرش تک پہنچنا مدح نہ ہوتا نہ گنوار اس مراک کر دیے۔

برانکارکرتے۔ (9) ہونی رائ نہ اعظ ج

منتور علیه العلوة واللام کومیری روح نے مقال کا میں اللہ علیہ والہ وسلم منتظرامداد غیبی ہوئے ،اس وقت میری روح بحکم منتظرامداد غیبی ہوئے ،اس وقت میری روح بحکم فدا وند آپ کی خدمت میں حا ضر ہوکر آپ کو حضور علیہ العلوة واللام کومیری روح نے مقام حضور علیہ العلوة واللام کومیری روح نے مقام قاب قوسین اواونی تک بہنچا دیا۔

حصنور بنی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری اس خدمت سے خوش ہوکر فرصایا: بیا ولدی قدمی صفرہ علئے رقبتک وقد ماک علی رقاب جمیع اولیا والند۔ ام القرئ میں فرماتے ہیں۔ و ترقی بہ الی قاب توسین و تلک السیادہ الععاء رتب تعشط اللما نی حمرلے دونہا، ما ورا ہن وراء صفور کو قاب قوسین بمک ترقی ہوئی اور پرمزادی لا زوال ہے۔ یہ وہ مقامات ہیں کم آرزوئمیں ان سے تھک کر گر جاتی ہیں۔ ان سے اس طرف کوئی مقام ہی نہیں۔ اضل العرلے میں فرماتے ہیں : افغیل العرلے میں فرماتے ہیں :

قال بعض الابئة والمعاديج لمية الاسراء شرة سبعة في السموات والنامن الى سدرة المنتط والتاسح الى المستوى العاشر الى العرش الح بعض آئر نے مزمایا ستب اسری دس معراجیں تھیں۔ سات سا قول آسسالوں میں اور اسموں سدرة لمنتہ ی نویں مستوی وسویں عرشی تک۔

القرسی نے مدلفہ ندیہ شرح طریقہ محدیہ بیں اسے القرسی نے مدلفہ ندیہ شرح طریقہ محدیہ بیں اسے نقل فرما کرمقرد رکھا:

حیث قال نحال شهاب المکی فی شرح ہمزیۃ الا بوصیری عن بعض الائمۃ ان المعاریج عشرة الی قولہ والعاشر الی العرمش والرؤیۃ۔ معراجیں دس ہیں وسویں عرشی محدیدار تک. سے گزر گئے جی میں اوروں کا بجوم نہ تھا۔یا یہ کہ حفوا نے سب فخر بلا شرکت جمع فزما لئے اور صفور متام مقامات سے بے مزاح گزر گئے۔ لینی عالم امرکا ن میں جننے مقام ہیں حضور سب سے تنہا گزر گئے کہ دو سرے کو یہ امر نصیب نہ ہوا

(1) علامه على قارى اس كى شرح ميں فرطتے ہيں۔ اى انت و فلت الباب و قطعت الجاب الى ان لم تترک غاية لساع الى السبق من كمال الغرب المطلق الجنا ب الحق ولا تركت موضع رقى وصعود و قيام و فعود لطا لب رفعته فى عالم الوجود بل تجا وزت ذلك مقام قاب قوسين او اونی فادی اليک ربک ما اوجی۔

یعتی مفور نے یہاں تک جہاب طے فرملے کہ مفرت عزت کی جناب میں قرب مطلق کا مل کے معبب کسی ایسے سے لئے ہو مبعت کی طرف دوڑے کوئ نہا بیت نہ چھوڑی اور تمام عالم وجود میں کسی طالب بلندی کے لئے کوئی عروج و ترقی یا اشھنے کی نہ دکھی۔ بلکہ مفور عالم مکان سے جہا وز مزما کر مقام قاب فوسین اوا دنیا تک پہنچے توصفور کے رہ نے مفور کو وجی فرمائی ۔

الله يهى امام ابوعبدالله شرف الدين محدقدى سرة

جبكه موسى عليه الصلوة والسلام كو دولت كلام عطا ہو ائے۔ ہما رے بنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ویسی ہی شب اسریٰ ملی اور زیادت قر<sup>ب</sup> اورجیم سرے دیدار اللی اس کے علاوہ اور عملاكهان كوه طورجس يرموسى عليهالصلوة والسلام سے مناجات ہوئ اور کہاں سافوق العرش جال ہمارے نبی صلی الشرتعالی علب رقيهصلى التُدتعاليٰ عليه وسلم ببدنه يقظ ليلته الاسرالي السماء ثم الى سدرة المنتهى يممّ الي مستوى تم الى العرض والرفزف والروية. نبی صلی الندتعالی علیہ وسلم نے اپنے جسم پاک کے ساتھ بیداری میں شب اسری آسمانوں تك ترقى فرَمائ ُ بجرسدرة المنتهى بجرمقام متوی مجرعن ورفزف ودیدارتک. (١٨) علامه اجمدين محرصاوي مالكي فلوتي رجمة التدتعالي تعليقات افضل القرى مين فرماتے ہيں! الاسرا بهرصلي التُوتعالىٰ عليه وسلم على يقظته بالجسد والروح من المسجد الحرام الى المسجد الافقى فم عرج

(۵) شرح بمزيداماً مكى مي بي: لما اعطيسليمان عليه الصلاة والسلام الريح التى غدو باشهرو دواحها شهراعطى نبينا صلى للثر تعالى عليه وسلم البراق فجله من الفرش إلى العرش في لحظة واحدة واقل مسافة في ذلك تبعة الات سنته وما نوق العرش الحالمتوى والرفرف لا يعلمه الاالله تعالى ـ جب ليمان عليه العلوة والسلام كوبوادى كمنى كم مجے شام ایک ایک مسنے کی راہ پر لے جاتی ہمارے بنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو براق عطا ہوا کہ حفود کو فرمٹی سے عرض تک ایک ایک لمحرمیں لے گیا اور اس میں او فی سات دلینی آسمان ہفتم سے زمین تک) سات ہزار برس كى داه بے اور وہ جو فوق العرش سے مستوی ورفرف تک د ہی اسے توخداہی جلنے۔ لما اعطے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لکلام اعطی نبينا صلى التُدلَعا لئ عليه وسلم مثله ثيلة الأسراء وزيا دة الدنووالروية بعين البعروسنتان ما بين جبل الطور الذي نوجي به موسلي عليه سلخة والسلام وما فوق العرض الذي نوجي به نبيينا صلى الله

معراجیں شب اسرا دس ہوئیں رسات آسانوں میں اور آ مخویں سدرہ نویں متوی دسویں عرش تک رمگر راویان معراج کے تزدیک تخفیق یہ ہے کہ عرش سے او پر تجاوز رنه فرمایا۔ (۲) اسی میں ہے:

بعد ان جا وزالسماء السابعة دفعت له سدرة المنتهط ثم جا وز إالى مستوى ثم ذرج به النور فخرق سبعين العث حجاب من نود مميرة كل حجاب من خدمائة عام ثم ولى له دفرون اخضر فازتفى به حتى وصل الى العرش ولم يجا وزه فكان من ربه قاب قوسين او ا دني له

حبی اقدس صلی الترتعالی علیہ وسلم آسمان فتم سے گزرے سدرہ حضور کے سامنے بلندی گئی اس سے گزر کرمقام متوی پر بینچے بچر حضور عالم نور میں ڈالے گئے وہاں ستر ہزار بردے نور کے طے فرمائے۔ ہر پر دے کی مسافت بالسو برس کی راہ ۔ بھر ایک سبز بچھونا حضور کے لئے لئے یا گیا حضور اس پر ترقی فرما کر عرش سے ادھر گزرنہ فرما یا عرش تک پہنچے اور عرش سے ادھر گزرنہ فرما یا وہاں اینے رب سے قاب قوسین اوادنی یا یا۔

برالی اسموت العلی ثم الی سدرة المنتبط ثم الی المتوی ثم الی العرش والرفرون. نبی صلی النّه تعالیٰ علیه وسلم کی معراج بریداری میں برن و دورح کے ساتھ مسجد حرام سے مسجداتھ کی تک ہوئی مجھر آسما نوں مجھر سدرہ مجھر مستو می مجھر عرسش و دفرون ۔ مجھر عرسش و دفرون ۔ (19) فقو حاس احمد یہ منترح الہمزیۂ للشخ سلیمان الجمل

:40

رقیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیلۃ الاسراء من بیت المقدس الی اسموات السبع الی حیث شاء اللہ تعالی حیث شاء اللہ تعالی لکنہ لم یجا وزالعرش علی الراجح۔ مضور سیدعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ترقی مشب اسری بیت المقدس سے ساتوں آسمان اور وہاں سے اس مقام کک سے بہاں تک اللہ عزو جل نے جا ہا مگر داجھ یہ ہے کہ عرش سے اللہ عزو جل نے جا ہا مگر داجھ یہ ہے کہ عرش سے سے آگے بچا وزید فرمایا۔ دیران کا اپنا خیال ہے

أسى س ب:

المعاديج ليلة الامراء عشرة سبعته فى السموات والثامن الى سدرة المنته والتاسع الى المستوى والعاشر إلى العرش لكن لم يجا وزالعرش كمسا موتحقيق عندا بل المعاريج-

ازالة ويم ا

مشیخ سلیمان نے عرش سے او پر تجاوز نه فرمانے كو تربيح دى اورامام ابن حجرسى وغيره كى عبارات ماضيه وآتيه وغيراس فن العرش ولامكان كالعرت ہے۔ لا سکان یقینا فن ق العرش ہے اور حقیقة دونوں قولوں میں کھے اخلاف نہیں عریش تک منتہائے مکان ہے اس سے آگے لامکان ہے اورجم نہ ہو گامگرمکان یں توحفور اکرم صلی الند تعالی علیہ وسلم جم مبارک سے منتہائے عرش مک تشریف لے گئے اور روج اقدی نے راءالوراتك ترقى فرمائ. جےان كارب جانے جولے گیا مچروہ جانیں جو تشریف لے گئے۔ اسی طرف کلام امام سنع اكررضى الله تعالى عنه سي اشاره بي كدوولول یا ووں سے سرکا منتبے عرش ہے تو سیر قدم عرش پرختم ہوئ نا اس لئے کہ سیراقدی میں معا ذالند کوئ کمی رہی بلکہ اس لیئے کہ تمام اماکن کا اعاطہ فرمالیا اوپر کوئی مكان ہى نہيں جے كہتے كہ قدم إك وإل سربينجا اور سرقلب انوری انتها قاب قولین اگروسوسه گزرے عرش سے وراکیا ہوگا کہ حضور نے اس سے تجاوز فرمایا الله سيدى على وفا رضى الله تعالى عنه كا ارشادي جے امام عبدالوباب شعرانی نے کتاب الیواقیت الجابر فى عقائداً لا كابرس نقل فرمايا فرماتے بين كم ليس الرجل من يقيده العرش دما حواه عن الفلاك

والجنة والناروان الرجل من تقدلهره الى فالج لهذا لوجود كله وسناك يعرف قدر عظمة موجده سحانه وتعالى ـ

مرد وہ نہیں جے عرش اور جو کچھ اس کے اعاط میں ہے افلاک وجنت و ناریسی جیزیں مقید کرلیں۔ مرد وہ ہے جس کی نگاہ اس تمام عالم کے پارگزر جائے وہاں اسے موجد عالم جل جلالہ کی عظمت کی قدر کھلے گی۔

امام علامه احد مسطلانی موابهب لدینیه ومنح محدید، علامه محدزرقانی اس کی شرح میں فرماتے ہیں دومنہا امنہ رای الٹر تعالیٰ بعینه، یقظۃ علی الزاجے دوکلمه النّر تعالیٰ فی الرفیع الاعلیٰ) علی سائرالامکنۃ وقدروی ابن عسا کرعن النس رصی النّر تعالیٰ عنه مرفوعاً کما اسری کی قربنی ربی حتی کان بینی وبینہ قاب توسین اواد تی ا

بی ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فصائص سے ہے کر حضور نے اللہ عزو جل کو اپنی آنکھوں سے بیداری میں دیکھا بہی مذہب رازج ہے اور اللہ عزو جل نے حصور سے اس بلندو بالامقا میں کلام فرمایا بحرتمام امکنہ سے اعلیٰ تقا اور بیشک ابن عما کرنے الس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے السيع الطباق وهى السموت اوجا وزسدرة المنتهاء وصل الى محل من القرب سبق من اولين والآخرين. و لم يصل اليه نبى مرسل ولا ملك مقرب

الارض -

من ربر ...

ساتوں آسمانوں ادرسارہ
المنتہ سے گزرگئے اور
ایسے مقا) تک پہنچ کاولوں
آخرین سب پرسبقت
کے گئے کیوبحہ جہاں حضور
علیال لام پہنچ دہاں خوق نمی بہنچانہ رسول نہ کوئی مقرب فرضتہ۔

اسى زرقانى ص99 ج 4 ميں ہے كه و د نوالرب تبارك وتعالى التُّدكا لينے ح و تدليہ على ما فى عدیث صلى التُّدعليہ مغر کیپ عن الس لكان سے قریب ہو فوق العرش الا الحت فرب كا طلب

وم شفأ قاضى عياض رحمه النّد ميں ہے تدرقی الرفزف لمجدوملی الله شب معراج ميں عليہ وسلم ليلة المعسراج معنورعليه السلام فيلس عليه مثم رفع فدنا نيج ہوا آپ اس

ہ ہیں ہے کہ التہ کام التہ کی ہے کہ التہ کا کہ کے اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب ہونا اور زیادتی وزیر کا طلب فرمانا عرش کے اوپر تھا زمین پرنہیں

رہہ الدیں ہے شب معراج میں دفرف حفنورعلیہ السائم کے لئے نیچے ہوا آپ اس بررونق افزوز ہوئے اس کے دریعے آپ اپنے دب کے قریب

روابيت كى رسول التُرْصلي التُر تعالى عليه وسلم نے فرمایا شب اسرامجھ میرے رب نے انتا نز دیک کیا کر بھے میں ادر اس میں دو کما نوں يلكراس سے كم كا فاصله ره كيا۔ (۲۳) سیخ عیدالی محدث د بلوی رحمه الله تعالی (التعته اللمعات صنا٥ج م) سدرة المنتبط كي تشريك كرت بوئے فرماتے ہيں ومنتهي علوم فلق وعروج ملائكه آنست ولهذا سدرة المنته نام كرده اند- وجز حفرت يغمر ما صلى الشرعليه وآلم وسلم بالاتراز أل سيحكن نرفنة ـ وآنخفرت بجائے رفت كرآنجا جانييت ـ منتط علوم خلق اورعروج ملائكه كاانتهائي مقا

منتبط علوم خلق اورغروج ملائكه كا انتهائي مقام به اسى لئے اسے سدرة المنتبے كما كيا ہے اور سوائے ہمارے بنی پاک صلی الدعليہ والہ وسلم کے اور کوئ اس کے آگے نہیں گیا بلکہ آپ تو وہاں پہو نجے جسے مگہ بھی نہیں کہا جاسكتا نسکن وہاں پہو نجے جسے مگہ بھی نہیں کہا جاسكتا نسکن لامكان ا

میں مکھتے ہیں کہ ، انافت دلی فکان قاب بنی اکرم صلی السّٰ علیہ قرسین اوادنی اوجاوز و آلہ وسلم شبِ معراج لما قلنا من ان منتهی البیر بربند ہوا اُسی امر کی طرف بالقدم المحسوس العرش. اشارہ ہے کہ قدم جیم سے سیر کا منتہ نے عرش ہے۔

(٢٩) مدارج النبوة شراي سي ب

حفورسرورعالم صلی الله علیه وآله دسلم نے فرمایا مجر میں کے سزرنگ دفرف بھایا گیا جس کا نورسورج کے نور پر فالب تھا اس اور کی چیک سے میں دفرف بر سے میں دفرف بر سے میں آسانی سے عرش معلی بر جاسکوں۔

فرمودُ على التُرتعالیٰ علیه وهم پس گسترانیده شد برائے من رفر ف برکہ خالب بود نور اوبر نورآ فتاب بس درخشید بآل نور بھر من نہا دہ شدم من برآل رفرف وبرداشتہ شدم نا برسیدم بعرش۔

رسی یمی شاہ صاحب رحمۃ الٹرعلیہ کے انتعار پہنے برداشت از طبیعت امکاں قدم کرآں

اسرى بعبده است من المسجدا لحسرام

تاعرصة وجوب كرافصا لح عالم است

كانجانه جأست نيجهت ونفائث نأم

ترجيدا؛ طبيعت امكال سے قدم اعظایا جس كابيال

اسرى بعيده سي

ورد ورد المراب المراب

(فائدہ) اس عبارت میں عرش کی تفریح نہیں دوسری مگہ اسی کتاب میں تفریج ہے اور قرب رب سے ہی عرش الہٰی مراد ہے۔

اللای عفائدی مشہور درسی مثرح عقائد

س<u>ان میں ہے</u>کہ قولہ ٹنم الی ماشا،

کی طرف تک وا۔ ا ازالۂ وہم اس سے کسی کو دہم نہ ہو کہ عرش تک رسائی کا ذکر فیل سے کیوں ہے۔ اس کی وجہ میں نے سوالا کے جوابات میں عرض کر دی ہے کہ یہ مسئلہ فضائل سے ہے اسی لئے اس کا مشکر کا فرنہیں۔

واقدرت والحامره ٢٦ حرب من وزماته بيس

اليواقيت والجوابرمية ج٧ مين فرماتي مين كم

نبی میلی الٹرتعا لی علبہ وسلم کا بطور مدح ارشادخرمانا کہ پہال تک کہ ہیں متوی

قل انما قال صلى الشرتعالي العلي عليه وسلم على سبيل التمدرج حتى ظهرت لمستوى اشارة

الم مكتوب ٢٢٢ ين بيك

محررسول النرصلى الندعليدوالم وسلم جوكرآپ مجبوب رب العالمين اوراولين وآخرين جملہ مخلوقات ميں سےآپ بہتروبرتر ہيں آپ معراج جمانی سے مترف ہوئے آپ عرش و كرسى سے گزر آپ عرش و كرسى سے گزر گئے بلكہ مكان و زمان سے كيے بلكہ مكان و زمان سے كيے بلكہ مكان و زمان سے محدرسول النّرسلى عليه وآله وسلم كرمجوب رب العالمين است وبهترين موجودات اولين وآخرين بدولت معراج جهاني منثرف شد واز وكرسي درگذشت وازمكان وزمان بالارنت

قاعره بیمی عون کردول ممکن ہے منگرین کوسمجھ آجائے ورندالہسنت تو لازما مطمئن ہوں گے۔ وہ قاعدہ یہ ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی طرف کوئی قول منسوب ہو تو قابل فبول ہے

اماً ابن الصلاح كتاب معرفة انواع علم الحديث مين

فرماتے ہیں:
قول المصنفین من الفقہا ملائے ہیں:
وغیرہم قال دسول النہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے الیے فرمایا ملک النہ تعالیٰ علیہ وسلم نے الیے فرمایا کندا وکذ الک کلئ سے یا اس طرح کسی فریقہ سے کندا وکذ الک کلئ سے یا اس طرح کسی فریقہ سے

ہے نہ نشان ہے مذنام. یے نشک حضور علیہ السلام نے الٹرکودوبار دکھا۔ ا۔سدرہ المنتم کے نزدیک ریم حب عرش معلی کے ادبر تشریف لائے۔

اس کا اسی سے باب رویۃ الندتعالیٰ نصل سوم زیر ہوئیہ قدرای رب مریش میں ارشا د فرمایا

یقیناً حضورعلیالصلوٰۃ والسلام نے الدّ کو دوبار دیجھا اسررۃ المنتہے کے نزدیک ۲ بوش معلی پرتشرلیت کے جانے پر۔

بتحقیق دیدا نحفرت ملی الله تعلی الله تعلی الله تعلیه و کم پروردگار خود دا جل وعلا دو با د کیے بچوں نزدیک سدرة المنہی اور دوم بچوں بالا تحظیم شرا مدر

الم مكتوبات حفرت شيخ مجدوالف ثاني علداول

مكتوب ٢٨٣ من جه:

ال سرورعليه الصلاة والسلام ورشب أزدا ثره امكان وزمان سع ورشب أزدا ثره امكان المسلوة والسلام ورشب أزدا ثره امكان المسلوة والسلام المرتب أنها المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع والمدالة كوايا اوروان والمدالة والمرافع والمدالة والمدالة

اماً مالک واماً احمد وغیرہ رفنی الٹرعنہم الیبی روایت مطلقاً قابلِ قبول سے الرادى تُقتر الخ

بشرطیکہ ناقل راوی تقہ ہو۔ ۲۔ مرقاۃ نشرح مشکلیۃ میں ہے:

لا يفرذلک في الاستدلال اليه مواقع براليسي روايات به مهنا لان المنقطع ليمل به استدلال جائز به في الفضائل اجماعاله في الفضائل اجماعاله فضائل بين مستند به بالاجم

المر شفل امام قاضى عياض مي

ر دایت تسیم النار الخ قابل فبول ہے

اخرصلی الله تعالی علیه وسلم تقتل علی وانه فشیم النال و ان فشیم النال و الله فلیم الله فلیم الله فلیم الله فلیم الله علیه وسلم الا الله می الله علیه وسلم الا ان ابن الاثیروت لی فی النهایت ان علیا و فی النه قال ان ابن الاثیروت لی قعالی عنه قال ان علیا و فی النه قال ان الله شیم الناله قعالی عنه قال ان الشیم الناله قلیم الناله قلیم الناله قلیم الناله علی لا بیمال من قبل الرای علی الرای علی الرای علی لا بیمال من قبل الرای الرای علی الرای الرای الرای علی لا بیمال من قبل الرای الرای الرای الرای الرای الرای الرای علی الرای الرا

ای لئے کا ہر ہے کہ حضرت
علی نے حضور مرور عالم
صلی الٹرعلیہ وآلہ وسلم
سے مُناہوگا لیکن اسے
محدثین میں کسی نے بھی وایت
نہیں کیا ہاں ابن الاخیر نے
کہ حضرت علی ضی آغنہ
کیا ہے کہ حضرت علی ضی آغنہ
کیا ہے کہ حضرت علی ضی آغنہ

حفود عليه الصلوة واللام كى طرف كوئى قرل منسوب كرنا يمعضل ہے اور خطيب نے اس كاناً) مرسل ركھا ہے۔

اگردرمیان میں کوئی واسطہ نہ ہوتو وہ مرسل ہے۔

عاول ومعتبرنا قل کاکہناکہ قال رسول الٹرصلی الٹرعلیہ ویلم نے فرمایا یہ مرسل ہے

سب کے سب مذکورہ طریقے مرسل میں واخل ہیں۔

اگرمرسل صحابی سے ہوتو بالا تفاق مقبول ہے اہلِ اصول کے نزدیک بہی ستم ہے اگر غیر صحابی سے ہے تو اکثر کے نزدیک مقبول ہے امام الومنیفہ بھی انہی ہیں ہیں من قبیل المعضل وسماه الخطیب ابوبحرالحا فظ مرسلا و ذلک علی مذہب من سیمی کل ما لا بیضل مرسلا. ۲- تملورکح وغیرہ میں ہے

۲- تلوی وغیرہ میں ہے کہ: ان لم یذکرالواسطة اصلاً فمرسل و ۳- مسلم الثبوت میں ہے:

۳- مسلم التبوت میں ہے المرسل قول العدل قال علیہ الصلواۃ والسلام۔

م. فواتح الرحوت ميں ہے؛ الكل واخل نى المرسل عند اہل الاصول ۔

د انہی میں ہے:
المرسل ان کان من العجابی
یقبل مطلقًا اتفاقاً وان من
غیرہ فالاکٹرومنہم الامام
ابومنیفتروالامام ما لک
والامام احمدرضی الدّتعالی
عنہم قالوایقبل مطلقا اذاکان

فهونى عكم المرفوع الملخصاً

وسول أكرم صلى الشرعليه وآله وسلم وصول الى العرض كا كعرض يرينجن كم متعلق بعض مدیث می سی شبوت صفرات نے کہا کہ می مدیث سے أثابت نبين مرضح في الدين ابن عربي عليه الرهمة نے فتوحات مكيدين اور علام شعراني نے فتوحات سے (الیواقیت والجوامرماع عن معج حدیث حقی طَهِينَ لستوي (حتى كرمين مستوى يربينيا) مين متوى سے مراد عرمش معلنے لیا۔ مح مکرمہ سے عرش تک کی مسافت تین لاکھ سالوں کی بتائ گئی ہے۔جی طرح تفسیردوح المعانی ص ١١ ج ١٥ اور نزيت الجالس صـ ١٦٠، ٢٠ يس مذكور ہے- يہ ایک ظاہری وعقلی اندازہ ہے وریز حضورت تدعالم صلی اللہ عليه وآلهوهم كامعام اس سے كسي ادنجا ہے۔اسى لئے الحفرت رصی الندعنهٔ فرماتے ہیں۔ عرش به جا کے مرغ عقل تھک کے براغش آگیا اور ابھی منزلوں پرسے پیلا ہی آسمان ہے اتنى مرافت بعد اورمناعل مليلرك باوجود مضورستير عالم صلى الله عليه والهوسلم والبس آئے توليتر گرم تھا۔ (نزمته المجالس منلاج ١) دنعنيرروح المعاني ج١) موجرده دوری ایجادات نے ان کامنہی عقلی دلسیل بند کردیا ہے۔ ۱۹۵۸ء یں جب سائن الوں فے اعلان کیا کہ ١٩٤٠ء میں انان چاندیں اُتر جائے گا۔ اس

والا ہوں میں کہا ہوں ابن الاثیر تعتہ ناقل ہے اور حضرت علی رضی الندعنہ کا یہ فرمودہ افرخود نہیں ہوسک حضور علیم السلام سے شنا ہوگا فالمنزایہ روایت مرفوع

کے مکم میں ہے۔

۱ کے مکم میں ہے۔

۱ کے اما ابن الہمام فتح القدیر میں فرماتے ہیں

عدم النقل لا پنینے الوجود

والٹر تعالی اعلم۔

فلاصہ یہ کہ حضور سرور عالم صلی النّرعلیہ وآلہ وسلم

کا شب معراج مبارک عرشِ عظیم یہ تشریف لے جانا

علمائے کرام و آئڈ اعلام نے تخریر فرما یا اوروہ سب

اما دیث سے بھی ناہتے۔ آگر جیہ ا ماویٹ مرسل و باصطلاح

دیگر معضل ہیں لیکن وہ فضائل بی قبول ہے اس پر اجماع

ہے جب ناقل تُقربول۔ دکنوا قال امام احمدرضافدی مراف فائدہ: روح البیان میں تکھا ہے کراللہ تعالے نے اپنے حبیب کریم صلے اللہ علیہ وسلم کے جبراطہریں یا اسی سواری میں دہو عرض تک لے گئی، قدرت بیدا فرمادی۔ Fa

صلى التُدعليه والهوالم كاس نورك ميرى اورصفوركاس جسما في معراج بريقين نهيس ركفتيس اوريه ان كى انتهائى نادانى ہے۔ای لئے کم موجودہ وورس اہی کی سائنس ایک ایسے "راکٹ "کا دن رات ڈھنڈورہ بیٹ رہی ہے جولفول ان کے ایک انان کو عالم بیداری میں جم کے ساتھ جا ند میں بہنچلنے ،ی والا ہے۔ بیس اگرسائنس نے کوئی ایساراکھ ا یجاد کرلیا ہے تو یہ کیوں عمکن نہیں کہ فالق سائنس رب کا نیآ نے ایک نور کی سرطی بیدا فرمادی تقی حبس نے مدنی جاند صلی الٹرعلیہ وا کہ وسلم کو اس چا ند سے بھی کہیں ا گے پنجادیا اوریه چاندای چاندی گرو راه بن کرده گیا مسلمان کا تو ایمان اس راکٹ سے تیار ہونے سے پیلے بھی تھا اوراب بھی ہے اور جوفلسفی مزاج رکھتا ہے،اسے اپنے اس راکٹ کے مبینم عروج کے پیش نظرا معراج جمانی کا انکارکسی طرح زیب نہیں دینا۔ مبارک ہیں وہ لوگ جن کاعمل مولا ناقد بریخ 21000,200

عقل قربان کن برپیض مصطفا ترجمہ مصطفا کے ۲ کے عقل قربان

بعض فرقول نے آسمانوں سے دہر معراج ما فوق السماوت ہی عرش پرلے جانے کا بھی یہ ان موجودہ فرقوں کی شان نبوت سے بے خری کی علامت ہے۔ ورنہ یہ تو محققین کاسلم وفت بھی اسے مجذوب کی بڑ کہاگیا۔ لیکن جب اپالوگیارہ کے داوان انوں کو لے کرچا ندر ہائٹرنے کی جریں آئیں تواسے فورا تسلیم کرلیا گیا۔ ہماری زمین سے چاندتک کا فاصلہ دو لاکھ چالیس ہزارمیل بتایا جاتا ہے۔ سالوں کا یہ راستہ الالو نے جند گھٹٹوں میں طے کرلیا اور مجروالیں بھی آگیا۔

من میں ہو جھی کہتے ہیں اور کی سراحی کے ذریع سیر حرام سے مسجد اقطے تک اور کی سراحی کے ذریع سیر حرام سے مسجد اقطے تک اور کی سراحی المنتہی سے بھی آگے وہاں ترافی کے جہاں کی سی کھی آگے وہاں ترافی کے جہاں کی سی کھی اور کی سراحی ان بھی نہیں جا سکتا۔ ہرصا حب المیان سی اس نور کی سیراحی پر ایمان ہے۔ جے اللہ تعالیے نے صرف المین میں میں ایک سیاح افلاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے محضوص المین میں دیا۔ جہان کیسے وکس طرح "کا بھی مطلق دخل نہیں۔ اعلی خرت المی اللہ عنہ نے کہا ہے احمد رضا بر بلیوی رضی اللہ عنہ نے کہا ہے

پوچھتے کیا ہوعرش پر یوں گئے مصطفے کہ یوں
کیف کے پر جہاں جلیں کوئی بتائے کہ یوں
آیات شہنے ان الّبؤی اسٹری اور والتّجاءَ إذا هُوئی
اس بیروع وج پر شاہریں اور سلمان اپنے آقا ومولی صلی اس میروع وج پر شاہریں اور سلمان اپنے آقا ومولی صلی اس علیہ وسلم کے اس جمانی میروع وج پر ایمان دکھتا ہے اور
ثیوت کے لیے قرآئی آیات اور احا دیث کے ارضا دات
موجود ہیں۔ تاہم موجودہ و ور میں بعنی فلسفی اور شکی طبیعتیں حقود

سيرى علامراين الحاج مالكي رجمة الشرعليه فرما تے ہيں: تماً) استياء آنخفرت صلى الله انه عليه الصلاة والسلا يتشرف بهامد خل عليه وآله وسلم سے شرف عاصل كرتى بين ريزات يكى تفيه لا بن الحاج (طداصفي ٢٥)

اوریه بی معرت فرماتے ہیں:

الاشرى الى ما وقع من اے ایمان والے تواس بات الاجماع على ان افضل كى طرف بيس دعمقا كراجاع واقع ہواہے کہ انفرت البقاع المواضع الذى صتى التدعليه وآله وسلم كى قبر ضقراعضاء الكريمة الورتمام مقامات سے صلفات المتععليه وسلام افضل ہے۔ المدخل وجلدعاصام)

بكرا مرا حناف مين سے صاحب" دُرّا لمختار" في تولفرت :54625

بوحكم آ كخفرت صلى التعلبيه

وآله وسلم كے اعضاء سترلینہ

ماضع اعضاء كاعليه الصلوة والسلامفائة افضل مطلقاهتي مي الكعبة والعرش والكرسى

سے منم کیے ہوئے ہے وہ على الاطلاق افضل بيريبان (درا لخار جلدام ۱۸۲۰) تك كويوش اوركرس سيطي المذاسرور كاننات صلى الشرعليه وآله وسلم كابراق برسوار ہونا آپ کا عروج نہیں بلہ براق کوعود نے عطا فرماناہے ملا مكركا لكام اوركاب تعامنا ملائك كاعروج بي اوربية المقر

مسئله بد كرعرض وكرسى اورلوح وقلم وغيره بمار ب نبی پاک صلی الله علیہ واله وسلم کے نورا قدش کی جلکیاں ہیں چنا بخیدا ما المحدثین اما بخاری سے استا د محدث عبد الرزاق اپنی تقنیف میں جا بربن عبدالٹدانصاری رضی الٹڑعنہ سے ایک طویل مدیت لائے ہیں ادراس مدیث شرایف کوتلق بالقبول كامقاً ماصل ہے۔اسى مديث باكسي ہے؛

ريرالوجود صلى الشرعليه وسلم ني وزمایا، بس عرش، کرسی، كروبيون، روحس ساتون آسمانوں کے فرشتے، جنت اور اس كى تعمتىن، سورج، جا تار ستارى عقل، علم، توفيق، انبياء اوررسول كي ادواح شهداء اور صالحين سب کے سب میرے اور سے ہیں۔

فالعرش والكرسىمن نورى والكروبيون من تورى والروحائيون من الملا مُكةمن نورى وملائكة السمالات السيع من نورى والجنة وحافيها النعيع من تورى والشمس والمتر والكواكب من أورك والعقل والعلم والتوفيق من تورى وارواح الانساء والرسل من نورى والشهداء والصالحون من نثائج نورى

(الحديث) بوابرالبحارسيدي يوسف اكتبها في جلديم صفيه للذاان مي سے كو بي جيز بغي مصطفے صلى المله عليه وآلم وسلم کے لئے باعث شرف وعوج نہیں ہوسکتی کولکہ یہ اشاء اس کے نورسے ہی بیدا ہیں۔

اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ شب معراج جہاں سے حضور نبی
پاک شہ لولاک علی النّہ علیہ وآلہ وسلم گازر ہوال النّا کومعراج
ہوتی گئی، آ ہنے مرف اور مرف ذات حق تعالیٰ کے دیدارِ
پُر انوار اور دیگر دموز واسرار سے مشرق ہوکر معراج بائ۔
پُر انوار اور دیگر دموز واسرار سے مشرق ہوکر معراج بائ۔
رسیرف جب حفرت جبریل علیہ اسلام تھہر گئے تو مبزراتک
رسیرف میں ایک تخنت ظاہر ہوا جس کا نام دفرف ہے

(اليواقيت والجاهرج عرس) ایک د وایت یس ایا ہے کہ تلک ای کا فاعل دفرف ہے اور دُن كے فاعل حفورصلى الله عليه والم المرسلم بين- دُفي فُتُدنى كا ترجمه يول كارحفور علي الصلوة واللام كے لئے مقر بزاريرس ک را ہ تھی۔اوریہ پرُروہ بعضے مروار پد کے۔ بعضے یا قوت کے، بعضے ہوا کے تھے۔ اور ہر پر دہ پر ایک فرشتہ ملازم تھاکہ ستر ہزار فرنتے جن کا ذکر ابھی گزرا ہے۔سب اس کے تابع تھے۔اس رفزف نے آپ کو جابات سے بارسینیا یا اور بھر غائب ہوگیا۔اس کے بعد ایک صورت کھو ڑ سے جیسی فاہر بوئ - جوكه دان مروار بدسفيدى طرح تقى تبيح كهتى تقى اور اس كے مُنہ سے نور كے فر ار سے تكلتے تھے، الحقایا اوران ستر بزار بددون سے گزرا بوعرش سے دراء تھے ادر ساق عن تك يهني (معارج النبوة جسم، ص١٥١) کی طرف سفر کرنا بیت المقدس کاعردج ہے۔ جبیا کہ علامہ بنم الدین غیاطی رحمۃ الدعلیہ فرماتے ہیں :

ابن وحير فرماتے ہيں ك قالابن وحية يحتمل ان يكون الحق سبحانه بيت المقدس كى طري سغر كرنے ميں ايك احتمال يہ تعالى اراد ان لا يضلى بھی ہے کہ النّٰہ تعالیٰ نے ى بن به فاضلة من اى باتكاراده فرماياك مشهدة ووطة قدمه ای زمین کوآنحفرت علی لند فتمع تقديس بيت عليه وسلم كى تشريف آورى المعتدس بمسلاق اورآپ سے قدموں کی سيدنامحمد بركت سے وم در كھالى صلىاللهعلب وآلهوسلم الك ليطبيت المقدس كي تقديس كوالخضرت صلى للر والمعراج الكبير السيرى فجم الدين عليه وآله وسلم كى نماز سے يورا فرما يا ،اسى طرح جهال غيطي صال جهال أتخفرت صلى التدعليه وآلبوسلم تشريف لے گئے اورجن جن سےآپ نيملاقا

فرماني، سويه ان كي يقيس

معزاج تقى دكرسروردوعالم

صلى السرعليدة له والم كاي من

کہ وجابہا تطع سے کردم تا ہفتا دہزاد جاب بگزشتم کہ ہر چاہے یا تصد سالہ راہ بود وما بین ہر دو جا ب پائٹرشتم کہ پانچصر سالہ راہ دیگرو دوایتے آنست تا آنجا کہ براق مرکب بود چوں ایں جا دسید براق بما مروانگا ہ دفزون مبزے ظاہرشد کہ صنیائے دئے برصیائے آفتاب غالب آمد۔ طاہرشد کہ صنیائے دئے برصیائے آفتاب غالب آمد۔ دمعارج ج صمیدہ)

حضورعليه الصلوة واللاست فرمايا كرس اكيلاروان ہوا اوربہت جاب طے کئے بہاں تک کہ ستر ہزار جابوں ہے گزر ہوا۔ کہ ہرایک جاب کی موٹائ یا بچے سویرس کی راہ تھی۔اور دو نوں جا بوں کے فاصلہ یا بچے سوبرس کی راه تھا۔ ایک دوایت س سے کہ حضور علیہ الصلاۃ واللا کی سواری براق بهان پینج کر تفک گیا-اس وقت بزرنگ کا رفرف ظاہر ہوا۔ جس کی دوشنی سورج کو ما ندکرتی تھی۔ آپ اس رفزف برسوار ہوئے۔ اور چلتے رہے۔ حتی کرعرش کے باید مك يہنے گئے۔اس كے بعد بہت سے عجابات آئے۔ ازاں عملہ ان میں سے ستر ہزاد جاب سونے کے تھے، ستر ہزار جانری ے، سربرادمواریہے، سربزاد زمردمبزکے، سربزار یا قوت سرخ کے، ستر ہزار ہاب نور کے ،ستر ہزار ہاب ظلمت کے، ستر ہزار یا ن کے، ستر ہزاد فاک کے، ستر ہزار جاب آگ کے ،سربزار جاب ہوا کے تھے کہ ہر جاب کی موال في ايك بزارسال ي راه تقى را در حضور علي الصلوة والسلم

یاد رہے کہ نزمۃ المجالس میں امام معفوری پانچ سواریں کا ذکر کرتے ہیں۔ اور کسی نے دو سواریوں کا ذکر کیا ہے اور کسی نے دو سواریوں کا ذکر کیا ہے۔ جننی روایا حس کے پاس تھیں اس قدر بیان کیا ہے۔

عرش کواکھانے عرش حق ہے ۔ برسول الدمال علیم کی والے چار فرشتوں برگزر ہوا، جس کو حاملین عرش کہا جاتا ہے۔ ہرا کی کے مر پر چوبیس کلگیاں تھیں۔ ہرا کہ کی موٹائی پاپنے سال کی میافت تھی۔ ان کا وظیفہ یہ تھا۔

لَاحَوْلَ وَلَا قُولَةً إِلَّا عِاللَّهِ العَيهِ العَظِيمُ المُدعِلِيهِ وَلَا حَلَمُ اللَّهُ العَيهِ المُعلِية المُستاع والمه ولم كي كما لات ما نفي بن كم ظرفي كا بموت ہے آپ سے ذات می ند چھی توبا فی كونه ما نفی كاكيا معنی — ؟ ہم ذیل میں مرف چند حوالوں پراكتفا كرتے ہیں تفصیل فقیر كے دسالہ "ويراراللي" میں ہے والت الما وسطل فی نے مواہب شرافی میں لکھا ہے والت الما تفطل فی نے مواہب شرافی میں لکھا ہے والت الما تفطل فی نے مواہب شرافی میں کھا ہے والت الله الله والت الله الله والت الله والت الله والت الله والت الله الله والت الله والت الله والت الله والت الله والت الله والله الله والله والت الله والله والله

تقى - اى لئے كرجمانى معراج ہى سے عظرت ظاہر ہوتى ہے قال الشيخ ابوالحسن الرفاعى صعد مت فى الفنوقا نيات الى سبع مائة الف عرش فقيل لى ارجع لا وصول لك الى العرش الذى عرج به محمد لما صلى الله عليه وسلم ريزاس مركم )

حضرت ابوالحسن د فاعی دحمته الترعلیه لے کہا کرمیں (حالت مراقبہ میں روحانی طور بر) عالم بالامیں چڑھتا رہا۔ حتیٰ کر سات لاکھ عرمش سے گزرگیا۔ بھر مجھے کہا گیا۔ آپ واپس چلے جا ڈر کیونکہ جس عرش برحضرت محمد رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ وہاں تونہیں پہنچ سکتا۔

(نورف: يه عالم بالا يس روح كى پروازى بال عالم ارواح كى پروازى مروف ممكن بلكه واقع ب جياكرسيرنا عوث اعظم دفى الشرعة كے بارے بين تفريح الخاطريس بيك مساعدج بجدى صلى الله عليه وسلوليلة العرصاد و بلغ سدرة بقى جبريل الامين عليه السلام متخلفاً وقال يا محمد لودنوت الملة لاحترقت، فارسل الله تعالى روح اليه في ذالك المقام للا ستفادتي من سيد الدنام عليه وعلى آله الصلاة والسلام فتشرفت به واستحصلت على النعمة العظلى

نے فرمایا کہ دفرف ان حجابوں سے گزرتی ہوئی پر دہ داران عن میک لے گئی۔ وال ستر ہزار پر دہ دیجے۔ ہر پر دہ کی ستر ہزار دنجیر بخی اور ہر زنجیر کو ستر ستر ار فرشتوں نے گردن پر اعظا رکھا نخط (لدنیہ ج ۲ سر ۳۳) حسور صلی الدعلیہ وسلم عرش پر پہنچے تو عرش الہی کوآپ کے دامن سے وابستگی تھی۔

قال رسول الاهصلى الله عليه وسلع مررت ليلم أسرى بى برجل مغيب فى نورالعرش. (زرقانى جهملا) حصورعليه الصلاة والسلام نعضمايا كمعراج كى راتمي ایک ایسے شخص برگزراجوعرش کے نورس فائب تھا۔ اور شنیے حبيث كان العرش اعلى مقام ينتهى إلى من اسرى بهمن الرسل عليهم الصلواة والسلام قال وهذا يَدُك على ان الاسراكان بجسمه صلى الشهعليه وسلو (اليواقيت والجوام ٢٥٠٥) جى طرح الندتعالي في ايناستواء برعرس كوايني تعلين كاسبب بنايا ـ اس طرح اين حبيب صلى الشرعليه وسلم كوعرش بربلندكرك ان كى عظمت كا اظهار فرمايا . كيونكه عرش وه برتر مقام ہے، بھال معراج كرتے والے تمام نبيوں كى ميرختم بوجاتى ہے۔اس سے یہ بھی ٹابت ہوتاہے کہ آپ کی معراج جمانی فرماتے ہیں کہ عدسیت مرفوع مروی کتب شہورا کمرے می می مین سے تا بت کہ مصور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عدنہ مع اپنے تما) مریدین واصحاب وغلامان بارگاہ آسمان قباب سے شب اسری اپنے ہمران باب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فدمت میں حاضر ہوئے۔ خضورا قدمی سے ہمراہ بریت المعمور میں گئے۔ دہاں حضور برفرنور کے سیجھے نما زبر لاحی مصور کے ساتھ باہر تشریف لائے والحد سیجھے نما زبر لاحی مصور کے ساتھ باہر تشریف لائے والحد کی دیکونکی اللہ مسے شنے والٹرالموفق۔

ابن بریرواین ابی حائم وبزار وا پولیلی وابن مردویر وبهیتی وابن عساکر.

فحفرت ابوسعید خدری دخی النّدتعالی عدُ سے حدیث طویل معراج میں داوی صفورا قدسس مرورعالم صلی النّد علیہ وسلم فرماتے ہیں:

تمرصعدت الى السماء السابقه فاذا انابابراهيع الحنيل مسنداظهرة الى البيت المعمور وفذكر الحديث الى البيت المعمور وفذكر الحديث الى ان قال واذابات تى شطربين شطر عليهم شاب بيض كانها القراطيس وشطر عليهم يثاب امد فندخلت البيت المعمورى و دخل مى الذين

والوم ثنة والخلافة الكبرى وحضرت واوحبدت بمنزلة البراق حتى ركب على حدى رسول الله على الله عليه وسلع وعناني سيدع حتى وصل فكان قاب قوسين اوادن وقال لى، ياولدى وحدقة عينى وتدمى ها ذه على رقبتك وقدماك على روتاب كل اوليا رَالله تعالى جب ميرس جدا محد صفود مرورعا لم صلى الترعليه والم وسلم كومعراع بحرائي اورسدرة المنتبط بربينج توجرئيل امين عليه اللام يحيده كئ اورعرض كى الع فحد صلى اللر عليه وسلم اگرمين ذرا بھي آگے برصوں تو جل جاؤں گا۔تو التُد تعا للے نے اس جگہ میری روح کو معنور صلی النّد عليه وآله وسلم سے فائدہ حاصل كرنے كے لئے بھيجا تو میں نے زیارت کی اور نعمت عظیٰ اور وراشت و فلافت كرى سے بہرہ انروز ہوا۔ ميں ما فرہوا تو مجھے براق کی جگہ کھڑا کیا گیا اور میرسے نانا رسول صلی لیڈ علیہ و آلہ وسلم میری لگام اپنے باتھ بیں پکو کرسوار ہوئے حتیٰ کہ مقام قاب قوسین اوادنیٰ پر جا پہنچے اور مجھے ارثاد فرمایا میرے یہ قدم قری گردن پر ہیں اور ترب قدم تما اوليا والندى گرون بر-فائده: امام المنت قدمى مره ايك روايت نقل

عجوبہ؛ عالم ارواح ہیں حضور غورث اعظم رضی السّرعنہ کے حالات عجبیب وغربیب رہے۔

حضور مرورعالم صلے اللہ علیہ منسم معلی التہ علیہ منسبہ معلی اللہ میں معلی منسبہ معلی ایک سینر محری ایک سینر محری ایک سینر محری ایک اور اور اور است و پیراست دی ہے اس میں دو رسزو رہ بیار کا ہ با نواد آدا ست و پیراست دی ہے اور مبدر مہدم پرواز کرتا ہے اور عرق بری بری از کرتا ہے اور عرق بری بری برواز کرما تا ہے اور مجری طبط کر لینے مقام پر آجا تا ہے ہیں نے بارگا ہولا بزال سے ان کے متعلق سوال کیا تو فرمایا کر سید مرغ بر می سے بی اور مرغ بر سیر میرو القادر ہیں۔ دو نوں آپ کی ایر برطامی اور مرغ بر می ارتقادر ہیں۔ دو نوں آپ کی اگرت میں سے ہیں۔ سیر عبدالقادر آپ کی اولاد سے ہوں گے دمیلادنا مرشیخ برحق از قیامت نامہ دو تصنیف کر العام مکھنوی کی دمیلادنا مرشیخ برحق از قیامت نامہ دو تصنیف کر العام مکھنوی کی دمیلادنا مرشیخ برحق از قیامت نامہ دو تصنیف کر العام مکھنوی کا

کاربردا زان قضاؤ قدر جمله اروا ح پروراز فوت عظم انبیاء اولیاء وعوام کوبارگاه حق میں اللہ ان میں تین صفیں مرتب کیں۔

(۱) ارواح انبياء (۲) ارواح اولياء

(٣) ارواح جمله عوام اس وقت غوث اعظم کی روح پرواز کرسے صف ِ اوّل میں بار بادشامل ہوئی جسے ملائکہ کرام باربار صف اولیاء میں لاتے تکین روح غوث ِ اعظم قرار نہاتی ملائکہ عليه والثيات البيض وحجب الاخرون الذين عليه و شياب زهد و هم على خير فصليت ان ومن معى من المومنين في البيت المحمور ثم خرجت اناومن معى الحديث.

مچریں ساتویں آسیمان پرتشرلین لے گیا۔ ناگاه و إل ايراسيم عليال الم ملے كربيت المعورس بینی لگائے تشریف فزما ہیں اور نا گاہ اپنی امت دو سم بریا نار ایک فتم کے سید کیوے ہیں کا غذی طرح اور دوسری فتم کا فاکستری لباس میں بیت المعمور کے اندرتشرلین کے گیا اور میرے ساتھ سیبد لوش بھی گئے مطے کرے والے روے کئے مگر ہیں وہ بھی خرو خولی بر بھرمیں نے ادرمیرے ساتھ کے سلما لوں نے بیت المعمر س نمازیڑھی۔ بھرمیں اور میرے ساتھوالے باہرآ ہے۔ ظاہرہے کہ جب ساری است مرحد مفضله عزد جل مرف باریاب سے مشرف ہوئی۔ بہاں تک کہ میلے نباس والے عی توحضور عورث الورئ ورحضور كمستبين باصفاتو بلاشه ان اجلی اوشاک والول میں جنوں نے مضور رحمت عالم صلے النزلاقالے علیہ وسلم کے ساتھ بیت المعورس جاکر نماز يومعى والجددلثررب ألعالمين رمزيدتفضيل ففتيري كتاب عالم ارواح اورغوت اعظم كامطالعه كيجيع

دكهلايا اورمقاً كمحورمرف مقامى والمقاع المحمود صنودعليهالصلاة والسلل وهوالذى لايشاركه کے ساتھ ہی فاص ہے ای فيهغيركا عليهالصلوة یں دوسرے انبیاء یا دُسل والسلام من الانبياء یا اولیا ومیں سے کوئی بھی والرسل واوليآء امتى آپ کے ساتھ شرکے نہیں انتهلى وقال الشيخ نظام اورضيخ نظأ الدين كبوى الدين الكنجوى كان فرماتے ہیں کہ بنی کر ع صافحہ النبى صلى الله عليه وسلو عليهوسلم براق يرسوارتقي م اكبًا على البراق وغاشية اور براق كا زين پوكش لتقى انتهلى وقال عملة ميرك كندهون برتقاراور المحدثين الامام نحعر عمدة المحدثين اما بخم الدين الدىين الغيطى فى كتاب غيطي كتاب المعراج لمي لكفته المعراج" تمروفع الل ہیں۔ میرآب سررۃ المنتبے سدرة المنتهى فغشيته ك طرف برط مع أو مختلف سعابة فيهامن كل د بھوں سے ایک با دل نے لون فتاخرجبريل آپ کو ڈھانگ لیا اور عليهالسلام ثعرعرج جرئيل امين وبي عثير كمخ بهلستوسمعفيرصرلف بيرآب سيره براهدي الاقدام،ورأى رجلاً نفي كم قلم ك كلفنے كى آواز مغيبًا في نورالعرش سنی ادراک صفی نور کے فقالمن الله الملك

نے صور مرود عالم ملے اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صور استفافہ کیا حضور سرور عالم صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوج غوث عظم سے فرمایا۔ آج آب صف اولیاد میں تھہر تیکے کل قیامت بن آپ کومقام محمود کے پہلومیں جگہ دی جائے گی۔ اس بیر نہا بیت مسرت سے صف اولیا و میں دو نق افروز ہوئے مزید کما لات ومنا قب فقیری کتاب مخود اعظم کاہر ولی بیر قدم "میں ملاحظ کریں۔ بیر قدم "میں ملاحظ کریں۔ نوط ؛ یاد رہے کہ عالم ارواح حق سے اس کے احوال نوط ، یاد رہے کہ عالم ارواح حق سے اس کے احوال

نوٹ: یاد رہے کہ عالم ارواح حق ہے اس کے احوال کھی تق ہیں۔ نیکن یہ وہ جائیں جنہیں اس عالم سے وابستگی ہے۔ البسنت کو اس عالم بربھی یقین ہے۔ اور اس کے احوال پربھی ایسی سے۔ اور اس کے احوال پربھی یار بھی اس کی تحقیق فقیری قبر فرین الرحل کی میں ملاحظ ہو۔ پربھی اس کی تحقیق فقیری قبر فرین الرحل کی میں ملاحظ ہو۔

ستيرنااوليس فترنى دفي المعظم عرش ميس التفريح الناظر

رضح محد بشتی نے اپنی کتاب رفیق الطلاب الاجل العادفین میں مشیخ مشیورخ سے نقل کیا ہے کہ معنور نبی کرم معالیا اللہ ما یا دس نے معلود نبی المرس نے معروج اپنی المرس کے آدمیوں کو دیکھا اللہ تعالی فیور میں مجھے ان کومقام محود میں مجھے

اوفى كتاب رفيق الطلاب لا جل العارف بين الشيخ مجدن الجشتى نقلاً عن شيخ الشيوخ قال قال النبى صلى الشمعليه وسلم النبى صلى الشمعليه وسلم انى م أيتُ م جالا مسن امى تى فى ليلتم المعراج المايت هم الشه تعالى فى

کی زیارت نصیب سه ہوئی ک اس لخ مقا ادادني سيعي تيكه ره كئ ادريه نعمت عظلى ا ورمرتبه علياغوث اعظم دحنى الترعن كوحاصل مواليه الثركا فضل بصحي كوها بتاب دياب اور التدتعالى بهت برك فضل والابهے ۔ اسی لنے سيد تحد مكى نے برالمعانی س درمایا ہے کہ سلطان لادیا سيرعبرالقا درگيلاني كوجتني مقا محبوبيت سي شهرت طيمه عاصل ہے اتنی اوروں کو نہیں۔لیں اولیں قرنی ان محبولوں میں سے بیں جوعزت واحترام کی قباس چھیے ہوئے بين اور مفور غوث اعظم فالله عنه كالحبوبيت السي بي شهور ب جبيى حضور على الصلوة والما كي كيونكم غوشاعظم صوركي قدمون يران

من يشاء والله خ والفضل العظيم فاهذا قال السيد محمدن المسكى في بحوالمعاني ان سلطان الاوليآءالسيد عبدالقادرالكيلاني في مقام المحبوبية لأشهرة عظمة فغيرة من المحبوبين ليسوآ كذالك فأولين القرنى يضى الشرتعا للحنة من المحبوبين تحت ،قباب العزة واشتهار معبوبيه الغوث الاعظم كاشتعار محبوبية دبيبالله سيدنا محمدصلى الله تعالى عليه وسلع لكونه علىقدمم المباكته

يردول من ميميا موادكها آب نے لوجھاکیا یہ فرختہ ہے آواز آئ نہیں کھر بر میا کیا یہ بنی ہے آداز آئی نہیں بکہ پرضحض دنیا سي ذكر التدس رطب الساني اوردل مساحدكے ساتھ معلق مقاادراس نے اپنے والدین كو كبھى مست نہيں كہالااسى سبب سے اسے) پروردگار كاديرارنصيب بوالي بى كريم صلى المدعليد والهولم سجدے میں گرکئے اور يروردكار سيمكلاى بوقى الدُّتُعَا لِيُ نِي فِرْمِايا" لِي مُحَد وصلى الشرعليدوآ له وسلم عرض ك لبيك، فرمايا ما تك جومانگ كاديا جائے كا الخ اورجاننا عابيتي كم اويس قرني رضي النوس مقاً مقدر صدق سوئے ہوئے تخصاورانهي حضورعلياللا

قيل لاقال انبي وقيل هذارجل كان في الدنيالسائة سطب من ذكرالله وقلب معلقً بالمساجد ولعيسس لولديه قط فراي ربه فخرالنبي صلى الله تعالى عليه وسلوساجدًا وكلمة ربّه عندلك ، فقال ياعجد قال لبيك ويارب، قال سل تعط "الخ واعلوان اوليسا العترنى يضى الثه تعالى عنه كان نائمًا في مقعد صدق ولميكن لەنسىب فى روبىت صلى الله عليه وسلعوقاض عن مقامر (اوادنی) فحصلت النعة العظمى والرتبة العليا للغوث الاعظم مضى الله تعالى عنه ( ذلك فضل الله لوتيه

الله آپ عالم بطون محقوت اعظم میں اسی لئے ان کیلئے ادکام ہی دھر ہیں

کرجی کے ایک مسجد کے موکوزن کی یہ قدر ومنزلت ہے اس آقا ذیشان علی اللہ علیہ وہ کہ وسلم کی قدر ومنزلت کیا ہوگی۔ حضور مرور عالم صلی اللہ علیہ وہ کہ وسلم علا وہ از ہیں کی معراج تین جیٹیات پرمضتمل ہے۔ (۱) حقی (۲) بشری

بیتریت کی معراج بشریت کے لوازمات کے ساتھ توملکی
معراج ملکیت جینیت سے اور حقی معراج حقی حینیت سے
معراج ملکیت جینیت سے اور حقی معراج حقی حینیت سے
معروب کہتے ہیں
اور بشریت کہ جب چا ہے اپنی مکمت کے مطابق بشری احوال کو
نودا نمیت پر غالب کرد ہے اور جب چا ہے نودا نیت کو
احوال بشریت پر غالب کرد ہے اور جب چا ہے نودا نیت کو
موتار اور نورا نمیت نہ ہوتی تو آلہ بھی در کا رہوتا۔ اور خون
معی حرور بہتا۔

حب کبھی خون بہا ( جیسے غزدہ احدیں) تو دہاں احوال بشریہ کا غلبہ تھا اور حب خون نہ بہا دجسے لیاۃ المعراج شق صدر میں) تو وہاں نو رائیت غالب تھی۔ حبمانی معراج کا بھی بہی حال ہے کہ تینوں میں سے کوئی ایک ایک دوسرے سے میرانہیں ہوتی لیکن بشریت کاظہورکہیں

تبعرة اوليسى و بابيون نه تو حرف الكاركيا بلكه كها تبعرة اوليسى كرنبي باك صلى الترعليه وآله وسلم كوكيا حرورت تھی کہ وہ غوث کی مدو سے کامیاب ہوئے۔ یہ ان کاکستا فاند اعتراص ہے ورند فاہرہے کہ حضورعلاللا) كاشب معراج برآسانون اور كيم عراس مك جانالين ليے نہیں وہ بھی علوی مخلوق كو زيارت كرانے تشراف لے كئے،اسى لئے جا ں جا ں سے گزر ہوا علوى مخلوق كومعراج ہوئی۔ ایسے سی آب کو مذہرات کی محتاجی تھی رغوث عظمی بلکہ غرف اعظر نے مندرہان کیا تو بران کی ایک سادت تھی۔ مرحمان انسال اسلامی کی محتوان من کر تھرا رس برلعلین ماتے ہیں باد جودی دہ فرد کو اہل علم سمجھتے ہیں۔ لیکن اکثر ایسے لوگوں سے الکارٹ اگیا ہو عشق رسول على الترعليه وآله وسلم سے محروم يا انہيں اس دولت کی فامی ہے ورنہ بخاری شرایف ودی معجع روایات سے نابت ہے کرسید نا بلال رمنی التٰدعظ کو بہشت میں جوتے سميت ديماكيا- بظامر تويه بفي تعجب غيزيات ب ليكن ابل عشق كے نزد كي معمولي امرہے-اس لئے كم الله تعالى كو اینے حبیب پاک صلی النزعلیہ وآلہ وسلم کی ہرنسبت بلکہ نسبت درنسبت محبوب ومرغوب سے مثلاً سورۃ العادیات س سیس الله تعالی نے یا دفرمائی ہیں توبیتا) مقسم بہاوہ اشياء بي جومنسوب ورمنسوب بين اس معنى پرسيرنابلال رصى النَّدعنه كي نعلين كي قدر ومنزلت سمجھ ليجئے - بھريہ سمجھنے

ام العوفی حضرت شیخ سعدی قدی مرونے فرمایاکرے عرصش است کمین پایہ زا بوان محکّر ترجمہ عرش حضور کے ایوان نبوت کا ایک اونی پایہ ہو وہ دن جم کے ایوان نبوت کاعرش ایک اونی پایہ ہو وہ اگر نعلین پاک سے اس پایہ کومشرف فرمایش توکیابعید ہے۔ کسی شاعرنے کہا ہے

نعلین بلئے اورابرعرش گونگاہ کن جاہل کہ در نیا ید معنیٰ استواء را ترجمہ: آپ کی نعلین پاک عرش پرسے اسے دیجھ لیکن جاہل کو استواء علی العرش کامعنیٰ سمجھ نہیں آیا۔ کسی اور دوسرے شاعر نے کہا ہ جب قریب عرش پہنچے شافعے دوزجزا دل میں خیال آیا ہو نعلین پاؤں سے ٹھا نورانیت کا در کہیں حقیقت محمد یکا بینی سورہ حقیہ کا۔
مذکورہ بالادلائل سے مسئلہ اور واضح ہوگیا
اکسان شد کے عرض معلیٰ کی معراج صورہ ملکی سے تھی
اور صورہ ملکی کی تعلین اسی صورت سے ہوگی اور صورت
بیٹری سے لائق نعلین کا اور معاملہ ہے اور صورہ ملکی اور اب اشکال کیسا۔

با وجود د تنهم ہمارے اکا برواسلاف صالحین وعماللہ نعلین سے عرش ہر جانے کی تصریح فرما تے ہیں۔ معنویں معنویں

پس اپنے جو تے آنا رد و ا<u>س لئے</u> کہ تحقیق آپ اس مقدّس وادی میں ہیں جسکانا) طویٰ ہے۔

فأخلع نعلية إنك

حضرت رسول كريم صلى الشرعليدوسلم كى نعلين مبارك كى يەشان ہے كرجب أب معراج بركئے تونعلين مبادك سبكائنات كے اوپرتھى راورتما مخلوق اس نعلین مبارک کے سایہ کے نیچے تھی۔اورکوہ طور پرحفرت موسى عليهال كوندا بوي كرآب نعلين ياك أنارد يجيخ اور حفزت المرتصطف صلى الترعليه وآله وسلم كوعرش بر تعلین مُنارک أتارنے كا اذن سرملا۔ ۵: قال بعض اكا برالصوفيّة مجيباً عن ذالك ان رسول الله صلى الله عليه وملو لماخاطبة الله تعالىعرق العظيم الهيبة حتى تنازل الحبزي البناى من جسدى الشريف حتى صاركا لنعلين في رجمليم فعقر سول الله صلى الله عليه وسلم ان يخلعهما فناداه الثنة تعالى لا تخلع الخ اخرم وذالك لائه لوخلعهما صارنوراً روحانياً لا ينزل الحالارض والله سجانة وتعالى ال دروله ليدعولتوحيدة فافهوفاته ذامن الاسرار الخفية التى مااطلععليها الاالحنواصمن الاولياء رضى الله عنهم اجمعين-دجوابرابحارني فضأئل النبي المختارصلي الشرعليدوسم مهااا

بيرندا آئ بجلاك تصديديا كيول جميكة بو بمع تعلين آؤ مصطف عرض کی مجبوب نے اے خالت جی ولتر كياسبب تحفا طوربيجب توبواتها علوهكر فكم موسى كو بوا نعلين يا بد طور ير نکم بھ کو یہ ہوا نعلین یا آڈ ادھر كيرنداآئ ذرااس بات ربعي فورير لم كمال موسى كمال وه اورتص مم اورجو تیرے صرقے عرش بیدا تم ہما دے نورو بات تو یہ ہے کہ تم خو دجراع اور ہو w: تعلین بیاعرش پر جلوه کر ہونے کی یہ دوایت کہ " آب نے تعلین اُتارنی جا ہی اور فدا تعالی نے فرمایا کہ آپ نغلین به اُتاریجے۔علما وسلف میں سے امام ابن ابی عمرہ اس کے قائل ہیں اجوام البحار فی فضائل النبی المخاصل المعالیم م: دوسری دوایت یہ ہے کہ آپ کونعلین اُتا رنے كا عكم نه بواجى طرح كرحفرت موسى عليهاك لم كو تعلین اُ تارنے کا حکم ہوا۔جیساک علامہ بنہانی کی زباعی ہے على رؤس هاذالكون نعل محمد علت فجمع الخلق تحت طلاله ددى الطورموسلى نودي وخلعواجد على العرش لم يؤذَّنُ بخلع نعالم

"وقيل للحبيب تقدم على بساط العرش بنعليك ليتشرف العرش بغبار نعال قدميك ويصل نورالعرش ياسيدالكونين اليك محبوب دعلياسلام) كوكها گياكة آب عرش كى بساط برابنے نعلین مبارک سمیت آئیے تاکر عرش آپ کے جوڑے مبارک کے غبار سے مشرف ہو کرعزت یائے اور بلاواسطم عرش كالذرآب كسينج كے۔ اس کے بعد یہی امام اسماعیل حقی رحمتہ الشرعليه لکھتے ہیں کہ مقا) کری مقام موسوی سے از بس بلندہے۔اسی لئے بادشا ہوں کے دربارے آداب کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کو نعلین اتا رنے کا حکم ہوا۔ اس لیے کہ باڈیو کے دربارسی علام یا برہم ماضر ہوتے ہیں۔اس کے برعكس حفودنني بإك صلى الترعليدواك وسلم كوتعلين اتاك كے بجائے عرش يرجو دُ سے سميت تشريف لے گئے۔ بلال رضى للدعنه بهشت مي جوار سيميت البهشت مي جو تے سميت موجود مونا بتا تا ہے كه غلام اگر بہشت كو بوت تے سمیت ماسكتے ہیں تو آقاصلی الشرعلیہ و الم بطریق اُولى جوارس ميت عرش معلّى بيه جا سكتة بين، بلال رضى النَّرَمُهُ کی مدیث یں جوائے کی تعریع عرش معلی ہے اتا صلی اللہ عليه وآلم والمرك جوال صميت تشرليف لے جانے كى طرف

اس كا عاصل ترجمه يرب كم تعف اكا برصوفيا وفي اس بات كاجواب ديت موف كها ہے۔ دان سے بوجھا گياكماى مثله كى تحقيق كياب كم حضور عليه الصلوة والله في نعلين مبارك الارني چا بى اورالله تعالى في فرماياك آپنيلين كو ن اُتار ہے۔ تواس بزدگ نے اس دوایت کی یہ تاویل بتائی كر دسول التُدصلي التُرعليه وسلم كوجب التُرتعا لي في خاطب فرمايا لوآب كوعظمت بنيت كى وجهس بينة آكيا حتى كم آب کی بشری جزء آپ کے جسم اقدی برسے اُنزی بہان ک كرآب كے دولؤں ياؤں ميں نعلين تر ہوگئي۔ كيں حفورعليه الصلؤة والسلم في أتا دفي كا قصد فرمايا توالنر تعالى نے آپ كوفر مايا كرد آپ جۇتا بدأ تاستے "ادريه مکم اس لیے ہوا کہ اگر آپ اس کو اُٹار دیتے تو آپ محفق روماني نؤرره جاتے اور زمين برينه أترتے مالاتك الترتعالى كااراده تهاكرآب زمين يرنازل مون تاكر آپ منداکی توجید کی دعوت دیں۔ پس ....اس مئلكوسمجه كيونكم يراكب بوستيده بعيد سي جلى ير سوائے خاص اولیاء کے کسی کواطلاع نہوئی ۔ الترتعالی ان تما اولياء سے رامنی ہو۔

حفرت علامہ اسماعیل حقی حنفی قدس سرؤ نے تفسیر دوح البیان ملیل تحت آیتہ فاخلع نعلیك میں تکھتے ہیں كہ:

الي ما فظ محدين لوسف المدسقي بين جوكدسيدى علال الملّت والدين السيوطي رضى التّدعن سم شاكرديس اوران ك كتاب كا نام "الآيات العظيمة الباهرة في معراج سيداهل إلدّنيا والآخرة "م اوراماً الشيخ على الاجهوري ما مكى دصى الشرعن بين جن كي تنا ب كا نام : "النورالوهاج في الكلام على الاسراء والمحراج" ہے اور تیسرے سیدی علامہ بخم الدین غیطی ہیں۔ان کی كتاب كانام "المعداج الكبير" بعد ليكن مطالعه معلوم ہوتا ہے کہ معراج النبی صلی الله علیہ وسلم پرجیسی سيرها صل بحث اور محقيق ستدى علامه عبدالب قي شارح موابب الدنيه نے اپنی شرح زرقا نی علی الموہد س کی ہے، اس سے زائد کسی کتاب میں نہیں ال سکتی۔ زرقانی ملدو صاسے معراج شریف کا آغاز فرمایا ہے اور ۱۵۲ صفحات نذرقلم کے ہیں۔ فقتيران كتابول وديكر محققين كاتصاشيف سحاتبات دیدار اللی میں چندا تبات بیش کرتا ہے۔ سيدى الوالقاسم قليشرى رحمة التدعلية فرماتے ہيں: ابوالحس نورى دعمة اللهمليه قال ابوالحسن النورى | فرملتے ہیں کرحق لقالے شاهدالحقالقلوب

فلم يرتلبا اشوق اليه

مى قلب محمدصلى الله

نے تمام مخلوق کے دلوں

س سبسے زیادہ محد

اشاره كرتى ب دوالسراعلم) عقلی دلیل جلتا ہے کہ آپ کا جوڑے سمیت عراق معلی برتشرلین لے جانا بعیداز قیاس نہیں۔ على المام حرضار في إور والتعلين ببا برعرش كاالكار اعلحفرت الماا مدرها برملوى قدس سرؤ نے تعلین مبارک سميت عرش به جلنے كا الكارنبين فرمايا بكر دوايت كوب مند بتایا ہے۔روایت کو بے سند کہنا نفس مئلہ سے کب انكار لازم تا ہے۔ ا سم كتے ہيں كر حضور عليه الله نے ديداراللي فدادندتعاك وبيداري بن مرك أنحفول سے دیکھا۔ جو لوگ نشب معراج آ مخفرت علی اللہ عليه والم وسلم كاالمرتعالى سےملاقات اور سم كلاى سے الانكاركرت إي ان كواس مبارك ميركا معراج الني صالة علیہ وسلم کا تا بت کرنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا آسمان کا زسين ير لانارسيدالوجود صلى الشرعليد وآله وسلم كى كيرمبارك معاق اگرچ ضمنی طور پربہت سی کما بول میں ذکر موجود ب مثلاً الشفاء ، للقاضى عياض رضى التُدعن اورموابرب الدىنىدستىرى القطب القسطلاني اورلعض اعراكرام نے ای موضوع پرمتقل کتابیں تحریر فرمان ہیں اک میں سے

نے کہا کہ تیں آپ سے پوچھتا، کیا آپ نے اپنے کو دیجھا ہے۔ حفرت ابو ذر نے کہا، کیں نے آپ سے لوچھا تو آپ نے فرمایا "رئیت نور" سے نورد کھا۔ ومسلم شرلین مه و) ٧ ؛ صاحب روح البيان نے كيا خوب فرماياكم: ومن المحالان سيدعوا لكريم كريماً الى دارى ويضيف حبيبٌ حبيبًا فى قصرة تُعريتسترعنه ولايرته وجبهة (ردعالبيان المصا اوریہ بات ناممکن ہے کہ کریم کریم کو دعوت دے مر بلائے اور دوست اپنے دوست کو اپنے محل میں مہان بنائے پیراس سے چیئے جائے اور اس کو اپنا چره نه دکھائے۔ ٥ : حفرت شاه عبرالحق محدث د بلوى رحمة الترعليه نے لکھاکہ: عجب ارت كه دران مقام برندود رفلوت خاص آرند و با على مطلب وافقلى مسّالت كه ديداراست مشرف نه گردانتد (مدارج النبوت والله) تعجب کی بات ہے کہ چھنورعلیال ای کواس مقام پرلے جائیں اور خلوت فاص میں لے آئیں اور اعلی مطلب اور عدو

مئله که دیدار به اس سے مشرف دکریں

٢: صاحب دوح المعاني فرماتي إن

امام فتطلانی نے کھا کہ: عن ابن عباس قال اتعجبوں ان تکون الخدّة لا مراهیع والسکلام لموسلی والرؤیة لمحمد صلی الله علیه وسلو۔

(موابب لدنيه ع مكا)

حفرت ابن عباس سے دوایت ہے کہ وہ خرماتے ہیں۔ کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہوکہ فلت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے ہو اور کلام حفرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے ہواور دیدار صفرت محرصطفے المحد مجتبے صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہو۔ سے کہ انہوں نے کہا کہ بیس نے حفرت الوذر سے کہا کاشن کہ بیس نے حفرت الوذر سے کہا کاشن کہ بیس دیول اللہ علیہ وسلم کو دیجھتا تو آ ہے سے پوچھتا، حضرت الوذر نے کہا عن ای شیخ تسسئل کے بوجھتا، حضرت الوذر نے کہا عن ای شیخ تسسئل کی جزکی بابت آ ہے سے سوال کرتا، تو عبداللہ بی شغیق کی جزکی بابت آ ہے سے سوال کرتا، تو عبداللہ بی شغیق

کی تکھ سے نہیں دکھا، لیکن ول سے دومرتبہ دیکھا ہے اور حضرت ابن عباس سے ایک دوایت ہے کہ حضورعلی الساؤة واللا سے بوجھا گیا کیا آپ نے اپنے رب کودیکھا ؟ تو حضورعلیہ الصلوة واللا نے فرمایا کرمیں نے ال کو اپنے دل سے دیکھا ہے۔ اس عدیث کو ابن جریر نے دوایت کیا ہے ؛

ثمران المراد بروية الفوا دروية القلب لا مجرد حصول العلولات ملى الله عليه وسلم كان عالماً باالله على الدوام بلم مراد من اثبت له الله بقلبه ان الروية التي حصلت له خلفت له في قلبه كما تخلق الزوية من البيت طائعة والمعين لفيرة والروية لا يشترط با العين لفيرة والروية لا يشترط لها شئ مخصوص عقلا ولوجرت العادة بخله ها في العين -

(مواہب لدنیہ ج ۲ صیح ۲)
اس سے واضح ہواکہ رویۃ فوادسے دل کا دیجھام او
ہے، نہ یہ کہ حرف علم حاصل ہوگیا۔کیونکہ محضور علیہ للم
کو اللہ تعالیٰ کا علم علی الدوام حاصل ہے۔جن لوگوں نے
حضور علیہ الصلوۃ وال لام کے لیے رویۃ قلبی کا ہری ہے
ان کی مرادیہ ہے کہ جس طرح کسی کی آنکھ میں بینائی پیراکوی

ثمران القائلين بالرؤية اختلفوا فمنعُم متن قال انه عليه الصلوة والسلام رأى ربه سجاان فلعينه

(100 1/2010 1707)

کھردیدار باری تعالی کے قائلین اس شاہیں مختلف بیں ، بعض کا مذہرب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلا نے السُّر تعالیٰ کو اپنی سرافترس کی آنکھ مبارک سے دیکھا : ان الراجے عند اک شوالعلماء إن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم رَا می رب نبعینی راسے لیلے الاسراء۔

اکٹر علماء کے نزدیک یہ بات دا جے بے کہ حضور علیال صلاۃ والسلام نے لینے دب کو معراج کی رات میں اپنے سرافتدی کی دونوں آ نکھوں سے دیجھا۔ دوسری روایا ت جن سے تعلب مبارک سے دیجھنے کا ذکر ملتا ہے وہ بھی حضرت ابن عباس سے روایت ہیں۔ چنا نجے قاضی عیاض کھنے ہیں کہ مدسیت نترلیت حضرت ابن عباس سے مروی ہے:

لعراره بعینی وللکن رئیت بقلبی مرتین وعن ابن عباس قال سئل هل رئیت ر ربال قال رئیت به بعنوا دی - (دواه این جریرا براس میسیم)

حضورعليه اللام نفرماياكميس فالتذتعالى كوسر

نے جمیع وجود سرایا جودسے اللہ تعالیٰ کومشاہرہ فرمایا جنائیہ لکھتے ہیں :

فرى الحق با الحق بجميع وجودة لا نجودة صاربجميه عيناً من عيون الحق فرأى الحق بجميع العيون وسمع خطابه بجميع الاسماع وعرف الحق بجميع الاسماع فنيت عيونه واسماعة وقلوب وارواحه وعقوله في الحق.

(عرالس البيان ج ٢ م ١٥٥)

بھرآنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو فی الحقیقت اپنے تما) وجو دسے دکھا کیؤنکہ آپ کا وجود تما کر تھا کیؤنکہ آپ کا وجود تما کر تہا کہ تربی آنکھ ہوگیا۔ بھر اللہ تعالیٰ کوجہم کی تما) آنکھوں سے دکھا اور تما) کا لؤل سے اس کا خطاب شنا اور تما) قلوب سے اس کو بہما نارختیٰ کہ آپ کی آنکھیں اور آپ کی ڈو میں اور آپ کے عقول حق تعالیٰ کی ذات کے سامنے دو میں اور آپ کے عقول حق تعالیٰ کی ذات کے سامنے دو اس کے ع

کسی صوفی بزرگ نے فرمایا کہ تین سال حکایت ایک میں علماء کرام سے دنی فت دلی کا معنیٰ پوجھتا رہا، تت مجھے منکشف ہوا کہ رسول التر صلی التر علیہ وہ کم وسلم نے شب معراج میں وائیں بائیں میں دائیں بائیں

جاتی ہے۔ اس طرح صفود علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب مبادک میں بنیائی بیدا کردی گئی ہے (جس سے آپ نے باری تعالیٰ کا مشاہدہ کیا ) اور دوایت و کھنے کے لئے عقلاسی خاص جزو بدن کا ہونا یا کسی خاص شئے کا پا یا جا ناصر وری نہیں۔ اگرچہ عادتاً بنیائی آئی تھے میں ہوتی ہے لئین الشریعالیٰ قا درہے کہ خرق عا دت کے طور پر آ تھے کے علا وہ کسی اور عضویں بید اکر دے تواس کو ہر طرح کی قدرت ہے۔ تیسری فتم کی دوایات جن سے دونوں کی قدرت ہے۔ تیسری فتم کی دوایات جن سے دونوں طرح کی دیا ہت ہوتی ہے۔ ایس کی جربے ب

عن ابن عباس رضى الله عنها إن في كان يقول إن محمداً صلى الله عليم وسلم رائ ربه مربتين مربع ببصرة ومربع ومربع ومربع ومربع في في أدم روا كالطبر انى ـ

دروح المعانى ج ٢٠ ملا و مواجب لدنيه ج ٢ مك و موات تح محضرت ابن عباس سے روایت ہے كہ وہ فرماتے تھ بحث حضور عليم الصلاة واللام نے اپنے دب كو دو مرتبر د كھا ہے۔ ايك مرتبر مرمبارك كى آئے ہے اور ايك مرتبر اپنے قلب مبارك كى آئے ہے۔ اس عدیت كواماً ) طرانی نے دوایت كیا ہے۔

صوفير كرام كامحبوب قول مخضرت صلى التُدعليه والم

ابواب سے نہیں بلکہ آپ کے فضائل و کمالات کے مسائل
سے ہے۔ عقائد واصول کے لئے دوایات صحیح دلائل
قویہ ضروری ہیں۔ فضائل و مناقب ہیں یہ ضروری ہیں
یہاں ا حادیث ضعیفہ واشا رات روایا ت بھی کافی ہیں
سابق دُور کا اختلاف من حیث السند ہوتا ورسانہیں
حضور علیہ السلام کے کمالات سے انکار نہ تھا۔ من حیث
السند اختلاف تھا لیکن وہ بھی بعض حضوات ورسجہول

کا مذہب وہی تھاجوہم کہتے ہیں۔ حضورعلیہ اسلام کاعرش برتشرلین لےجانے سوال کا می ثین نے انکار کیا ہے۔ جنا بچہ امام رضی الدین قروینی سے جب یہ مشلہ دریا فت کیا گیا تو آپ نے یہ جواب دیا۔

اما حديث وطوالنبى صلى الله عليه وسلم العرش بنعله فليس بصحيح ولا تا بت بل وصوله الى ذروية العرش لويتيت فى خبرصحيح ولا تابت اصلا خبرصحيح ولا حسن ولا ثابت اصلا والمنامؤون الاخبارانتها و لا الى سدرة المنتى في اخبار صنعيفة ومنكرة لا يعرج عليها المنافز من كو يا مال كرنا صحيح نبين اور الم كا الني نعل مبارك سے عش كو يا مال كرنا صحيح نبين اور ريز تابت ہے بلكر آپ عرش كو يا مال كرنا صحيح نبين اور ريز تابت ہے بلكر آپ

آگے پیچے او پرنیجے فدا تعالیٰ کو دکیھا۔ پچرصفورعلالیلا)
ہاں مقا) پر جدائی پر ندر کی۔ اللہ نے فرمایا، اے
حبد بہ تم مسے ر دسول ہو میرے بندوں کا فرد بیغا مین پیاؤ کے
گے اگر ہمیشہ اسی مقام پر رہوگے تو بیغا) کون بین اے
گا۔ والیس جائیے۔ ہاں تو لجب اس کو چا ہیں گے توجب
آپ نماذکے لئے کھواہے ہوں گے تو بہ فان عطاکر دوں
گا۔ اسی لئے حضور نے فرمایا : حترة عینی فی الصلوة
میری آنکھوں کی ٹھنڈک نما نہے۔

ویراراً لبی "عرشیه" رساله کے موضوع میں شامل مذیقا، موضوع میں شامل مذیقا، کین چوبحر غیر شامل مذیقا، کین چوبحر غیر مقلد اول ہوعرش بہت زیادہ مُنکر ہے، منکر ہے، منکر ہے، یہاں مختقر سی بحث لکھ دی گئی ہے تاکہ عاشق کما لات مصطفے صلی النّد علیہ والہ وسلم کا جی مُخذا الهو تفصیل فعیر کی کتاب معراج اور دیدا داللی "میں ملاحظ فرمائیں۔

### سوالات وجوابات

قبل اس کے کہ فقیر سوالات کی عبارات اوران کے جوابات کھے ایک قاعدہ ذہن نتین فرما لیجئے وہ یہ کہ مصور علیہ السلام کا عراض پر تشریف لے جانا عقائد کے

ولم بستسب لوالديه قطوهوخبر مرسللا تقوم به الحجة في هذا الباب وشرح زرقاني اللمومبرجلدنمراصفيه ١٠١ ترجمہ: اورکسی مدیریث صحیح ، حن یا ضعيف مي وارونهي مواكم الخفرت صلى الترعليه وسلم سددة المنتب سے آگے تشریف لے گئے۔ بلکہ مدیثوں میں ہے کہ آپ صرف ایسے مقا پر پینچے کہ بھاں آپ نے فرختوں نے قلموں کی آ وازمینی ۔ بوضحص کہتا ہے كة آب اس سے آگے تشریف لے گئے، اس كا نبوت اس کے ذمتہ ہے۔ اور ایسا ثبوت اس کے پاس کہاں كسى مدسية ثابت ياضعيف من يهنهين كم حضور عرش سے او پر تشریف لے گئے۔ اور کسی سے افتراکی طرف التفات نہیں ہو کتی۔ مجھے کوئ مدیث معلوم نہیں جی میں یہ آیا ہو کہ حضور نے عربش کو دیکھا بجزاں روایت کے جس کو ابن ابی الدنیا ( متوفی سلمید ) نے ابوا لمخارق سے نقل کیا كر نبى صلى الله عليه وسلم نے فرما ياكه شب معراج ميں ميرا گزر ایک شخص پر ہوا جوعرش کے نور میں دوبا ہواتھا. یں نے کہا۔ کیا پیغیرے۔ بواب ملانہیں سی نے کہا بھر كون ہے۔ جواب ملاكم يه وه شخص ہے كم جى كى زبان دنا یں ذکراللی سے نازہ رہی تھی اوراس نے مبھی اپنے ماں باب کو گالی نہیں دی۔ اگرچہ یہ حدیث مرسل ہے جواس

کاعرش کے اوپر پہنچنا کسی حدیث صحیح یاحن یا تا بت
سے پا یہ نبوت کونہیں پہنچنا۔ ہاں احادیث میں آپکا
فقط مدرۃ المنتہے کک پہنچنا نا بت ہے اوراس سے
اوپر تشریف لے جانا حرف احا دیث ضعیفہ ومنکرہ میں
وار دہے کہ جن پراعتما دنہیں ہوسکا۔
ایک اور محدت نے اما) فروینی کی تا ٹیر کرتے ہوئے
یوں لکھا ہے:

ولم بيرد في حديث صحيح وحديث حسن ولاضعيف ان لحجاون سدرة المنتهى بل ذكرفيها اسهانتهى الىمستوى سمع فيه صريف الاقلام فقط ومن ذكرائه حاوز ذلك فعليه البيان وانى لى بى ولى دىردنى خىرىثابت ولا ضعيف اندار فحى العرش وا فتزاء لعضهم لايلتفت الميه ولا اعلم خبراوردفيه انه رأتجالعرش الاماس والاابن ابى الدنيا عن ابى المخارق انبصلى الله عليه وسلم فالمررت ليلة اسرى بى برجل مغيب فى نورالعرش فقلت من هذا ملك قيل لا قلت نبي قيل لاقلت من هوقيل هذا رجل كان فى الدشيالسائه بطب من ذكرالله

ارے میں بطور جت پیش نہیں .

می دفت مذکورکایہ کہنا کہ سررۃ المنتہے سے
ہوائے ہے تشریف نے جانے کے بارے میں
کوئی مدیث ضعیف بھی وارد نہیں ہوئی درست نہیں
کیونکہ امام قزوین جن کی یہ تائید کررہا ہے وہ بھی قائل
ہیں کہ سررہ سے آگے تشریف نے جانے کے بارسے میں
اما دیت ضعیفہ ومنکرہ آئی ہیں۔

جوات مرسل کی جمیت سے انکار کرنا بھی ہوائی مرسل کی جمیت سے انکار کرنا بھی ہوائی کے سواتما میں اس کے جمت ہونے کو تسلیم کرتے ہیں جنا نجہ علامہ شیخ علی الاجہوری المالکی (متوفی النادہ) اس کے جواب میں کھتے ہیں ؛

قلت و القرويني ومن ارتضى كلامه الدنه عليه الصلاة والسلام لم يتجاون سدرة المنتهى مهنوع ويويدا لمنع ما تقدّم من استه عليه الصلاة والسلام بعدانتها الى سدرة المنتهى غشية سحابة وارتفحت به و دعوى ان الحديث المرسل لا تقوم به الحجة في هذا الباب فيه فان اطلاق الاصوليين

على احتجاج الامة ماعد الشافع بالحديث المرسل يشمل هذا وغيرة -ربوابر البحار للنهاتي صاحا)

ترجمہ اس کہنا ہوں کہ امام قزونی اوراس کے مؤید کا یہ قول کہ حضور علیہالصلاۃ والسلام سرتہ المنتہی سے آگئے ممنوع ہے۔ اورمنع کی تائید کرتی ہے۔ وہ روایت جو پہلے آچکی کرحفورعلیہ الصلواۃ والسلام کورہ المنتبع پہنٹینے کے بعد آیک بادل نے ڈھانپ لیا اور آپ کوا د برا مطالیا۔

کے ذھائب لیا اور اپ و ربیل کے دھائب لیا اور اپ و بین کہ مدیث مرسل کے جوائب اس باب میں مجت نہیں کہ مدیث مرسل کا یہ اطلاق کہ امام شا فغی کے سواسب امت مدیث مرسل کے ساتھ جبت پکوتی ہے۔ اس مرسل اور دوسری

مرسل حدیثول کوشامل ہے۔ علامہ اجہوری نے منع کی تائیریں جس حدیث کی طف اشارہ فرمایا ہے، وہ ابن ابی حاتم نے بروایت انن نقل کی ہے اور اس میں یہ الغاظ ہیں:

حتى انتهى الى الشجرة فغشيتنى سحابة فيهامس كل لون فنرفضنى جبرئيل (خصائص كبرئ للسيوطى مده ع1) ترجمه : مفرت جبرئيل سدرة المنتبح تك بينج بس مجه وہ الیبی جگہ ہے جہاں منجبت مذنشان دناً یہ ایک راز
ہے بہت عجیب اس سے گردن منہ پھیر سختائے عالم
سے اس مقام سے متعلق سوال کر بعنی حضور سرور عالم
میل اللہ علیہ والہ و کم سے ۔
عرف بر بر میں ہے ہور کر اس میں اعلی حضرت اما المہنت
حضور سرور کا منا ت سلطان الانبیاء صلی اللہ علیہ والہولم
کی ہڑ دہ ہزار عالم کی سلطنت و حکومت کی طرف اشارہ
فر مایا ہے جس سلطنت کا مرکزی مقام سعرش اعظم ہے
اور اس پر آپ کے علم
اور اس پر آپ کے علم
میں ہے منجلہ ان کے ایک عرض کردوں۔ مولانا برز بخی

نورى فى السطوت والارض يحملها من-

انوار الذاتيه.

اینے مولود شرایت میں لکھتے ہیں:

یعنی زمین واسمان می خشخبری سنائی گئی انوار ذاتیه مخدید سے آمنہ خاتون کے ماملہ ہونے کی خبر س کر فنطفت بحصله کل دابت قالفت دیشی بفصاح اسان العربیه وخترت الاسوۃ والامنا ہ علی الوجوۃ والا فواہ۔ ایس بول اکھے آمنہ تما کے قریش کے عربی زبان میں بوی فضاصت کے ساتھ اور اوند سے ہو گئے تخت بادشا ہوں کے اور گربر ہے ابت منے ہو گئے تخت بادشا ہوں کے اور گربر ہے ابت منے کوایک بادل نے وصابہ لیا۔ جس میں ہر طرح کے ربگ تھے۔ بیں حضرت جربل علیہ السلام نے میراسا تھ چوڑ دیا۔
دیا۔
فائرہ: ابن جریر و بہتی وابن منذر وابن ابی حاتم نے بطریات ابو یا رون العبدی جو حضرت ابو سعید خدری سے روایت کی ہے، اس میں ہے:

شعانی رفعت الی سدر آالمنته فاتخستانی فکان بینی و ببینه قاسب قوسین اوادنی ر (سالاج ۱)

ترجم، بھرمیں سدرۃ المنتہے تک اکھایاگیا۔ پس بھر کو فطانب لیا۔ پس میرے اورالٹرکے درمیان ایک کمان کی مقدادیا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔
برداشت از طبیعت امکال قدم کہ آل
اسر لے بعب رہ است من المسجدالحرام
تاعب رصۂ وجوب کہ اقتصائے عالم است نے جہت و نے نشان کہ نام
مترے است بی شگرف دراینجا پیچ کا ل
مترے است بی شگرف دراینجا پیچ کا ل
از آسٹنائے عالم جال پرس ازیں مقام
قدم نے حدوث کو اس کی طبیعت سے او براٹھالیا
ولیل: اسری بعبدہ الح ہے۔
ولیل: اسری بعبدہ الح ہے۔

ى كرمحرصلى النّرعليدوة له وسلم ما يغير يائے اور زہے تقاریر اس شخص کی کہ محد صلی التدعليہ وآلہ وسلم برايان لائے اور يرفع لآ إلة إلاّ الله مُحَمَّدُ رسُول اللّهُ و الذتعالى نے عليى عليه السلام كودى فرماني: لقدخلقت العرش على المآء

فَاضطرب فكتبت عليه لا اله الدّ الله محقدٌ

رسول الله فسكن

البة جب ين نع رش كويانى بربيدا فرطايا تووه ملن لكًا توسين في الى برلا الدالا الترجمدرسول الترككوديا تووه ساكن بوكيا دخصالص الكرى واع ١٠كتاب الوفاص ٢ ج ومتذرك ما ٢ ج١٠

زرقانی شریف میسیاچه) حضرت عبدالتدبن عباس وضياته روایت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالے

عليے عليه السام كوفر مايا:

باعيسى آمن بمُحقدٍ ومرون ادلك من أمّتك ان يُؤمنوب وفلولا مُحمدُ ماخلقت اوهر ولولا مُحمّلٌ ما خلقت الجنثة والسارولة دخلقت العرش على المآء فاضطرب فكتبث عليه لا إله الذالله مُحقد سُول الله

بل أكم وبشوت وحوش المشارق والعفارب ودابتهاا لبحديته اور بفارت وى كئي مشرق اور مغرب کے وحتی ما اوروں جرندو برنداور دریا ی عالزرون كووبيترت الجن بالمدلال ذماسه وانهلك الكهانتة وربهت الرهبانية اور بشارت دی جنوں نے آپ کے زمانہ کی پیدائش کے قریب ہونے کی اور مست ہوگئ کہانت اور مط گیا بوكيون كاجوكى بينا واوقيت امانى المنام فقيل لما إنك حملت سيدالعلمين وخيرالبرية فسميه محمدا اذا وضعته فانته ستحملها اورآپ كى والده كوخواب ميں خوشخبرى دى كئى كركنى كركنى ان سے کہنا تھا کرتیرے بیٹ میں سروا رِتما) عالم اوربہر ہے ساری فلقت سے اورجب یہ بیداہوں توان کانا) محرصلى الشرعليدوآله وسلم ركهنا اس ليے كرانجام نيك ہے بيرمكم بواجريل عليه السلام كوفرشتون كى ايك جماعت كے ساتھ ايك علم برجى دى على التّرعليه وآله وسلم لے كر دُنيايس جا و اوراس علم كوكعيه كي جهت بركفواكرواور منا دی کروک آج کی دات نورمجدی صلی الشرعلیه وآله ولم سے صرت آمند مشرف ہوئی ہیں اور اہل زمین خوش ہو اورفخ كروكر دونون جهان كيمروارجبيب الترمحمرصلي علميه وآله وسلم تشرليف لائے ہيں ۔خوشافتهمت اس اُئت

جى مفردات بعى بين اورمركبات بجى عنامرار لعه بجى بي اوران سے ترکیب پانے والی اشیا مجی توجب عرش مطل (جن نےان تما) اخیاء کا احاطہ کیا ہوا ہے کی بے قراری و بے تا بی آ تخفرت صلی السرعلیہ وسلم کے نام کی برکت کے بغیر نہیں جاسکتی تو وہ چزیں جو بروقت عرش کے احاطمیں ہیں ان کی بے قراری دیے تابی آی کے نام کے بغیر سطح وظیفناً محرکا کرده رسول پاک صلی الترعلیدة آلی الح سے نام مبارک کا خوب خوب ورد کرے اور آپ کی شراویت طہرہ ہ کی بیروی اورسنت مقدسہ کی اطاعت پورے طور بربجا لائے تاکہ بے قراری کے مرض اور بے تابی کے دکھ سے نجات باكرچين وسكون ماصل كرسے داس بيما رى كاعلاج اس کے بغیر نہیں ہوسکتا کیونکہ ے بن الم الم المال المسال یبی نا ہے درومندوں کاجارا ميرامند ليا جؤم روح الامين نے ليامين نع جوفت المحدث ألمحدث ألا عرض بيرة محطى الشيئة الماسي تفصيل دوايات توفقير عرض بيرة محطى الشيئة الماسية ا الم محرالين لكورى بير ايك روايت طافر ب:

اے علیسی میرے محبوب محدصلی الندعلیہ وسلم برخور بھی ایمان لاؤ اوراپنی امّنت کوهکم دو کہ جوان کے زمانہُ رجمت کو پائے ان برایان لائے کیونکہ اگر" محد"مصطفے صلی السّرعلیہ وسلم) نہ ہوتے تو میں نہ آ دم کو بیداکرادنہ ان کی ذرتیت کو اور نه جنت ونار کودان کی عظمت شان کا یہ عالم ہے) کرجب میں نے یا نی سے اوپر نور بنایا توعرش بے تاب ومضطرب تھا توسی نے اس پر لد الله الد الله محمدٌ رستول الله لكما دمير اورمير محبوب کے نام کی برکت سے عرش کی بے چینی جاتی رہی اوراس كوسكون واطمينان بوگيا دفيا وي حديثير ماكا اسيرة على الم عرش تافرش تیرے اول کا الات مصطفے صلی اللہ عليه وآله وسلم سے ناواقف ہيں نا سے بروت رار دہ تواس سے انکارکری گے كركيس بوسكتاب كرتما كائنات حضورعليه الصلوة والسلام کے نا) سے برقرار ہے لین حقیقت یں نگاہ کوانکار کے بجائے عین ایمان سمجھے ہیں اور منصرف عقیدت سے بلکہ حقيقةً اور واقعته اس ليے كه بر مخالفين كوسلم بے كماتوں آسمان اورساتوں زمینیں عرش معلے سے تھیرے میں ہیں زمیرہ آسمان میں بیدا ہونے والی ہر چیز کاعرش معلّانے احاطہ کیا ہواہے۔اس کے ضمن میں فریضتے بھی ہیں ادرانسان بھی، جنّات مجى مي اور حيوانات تجي، جما دات بجي بي اورنبائات

حضورسرورعالم صلى الشرعليه وآله وسلم فيفرمايا

حب الترتعالى نے عرش بنایا اس پر نور قلم سے رجس کا طول مشرق سے مغرب تک تھا) کھا الترتعالا کے سواکوئی سچامعبود نہیں مختر رصلی الترعلیہ والہ وسلم) الترکی رول ہیں میں لنہیں کے اسطر سے دن گادرانہیں کے دیلے دوں گادران کی اُمریب سرافعل ہے درائی ہیں الوکر صدیق۔ سرافعل ہے درائی ہیں الوکر صدیق۔ لماخلق الله العرش
كتب عليه بقلم نور
طول القلعمابين
المشرق والمغرب الاإلله
الا الله محمد رسول
الله الله عليه والمرقم)
به آخذ واعطى وامنته
افضل الامعروافضلها
البوبكروالصديق.

(عاشيدلاً كل الخيرات ازمولاناعبد الحق الد آبادى مهاجر مدى فليقره اجى امدادالله مهاجر مكى رضى الله عنها)

نه مرف عرش بر ملکوت میں المحمل ملکوت بر ملک وملکوت میں المحمل ملکوت میں المحمل ملکوت میں ہے کہ تفوا میں ہے کہ تفوا میں ہے کہ تفوا میں المد علیہ ولیم کی خصوصتیا ہے ہے کہ آپ ما الم گرامی عرش اور ہر آسمان اور جنان بلکہ ملکوت کی ہر تیے میں مکتوب ہے عرش اور ہر آسمان اور جنان بلکہ ملکوت کی ہر تیے میں مکتوب ہے

از الخربارة علم الفقي القادى العالى المعالى مع فضوى المحارسي عفله معالى المحارسي عفله ويها ول الورد باكتان

مه رزوالح بسنه ام بعد صلواة العشاد خب بخشنید رالیاته الخمیس